مولاناوحيدالدين خال

محتبهارساله ، ننى دې

ایک شخص اینے بچی کے ساتھ بائ بیں داخل ہوار دہاں کیڑے کوڑے نے۔ چرہے اور چیو نٹیاں تھیں ۔ پھرسب کے نیچ بیں ایک بھیا نگ بھٹریا کھڑا ہوا تھا۔ اس منظر کو دیکھنے کے بیا۔ اس کے منفہ سے کیا جیخ نکلے گی ۔ دہ بے مخت کیارا کھے گا:

بخدا بھیڑیا۔ بچا کہ اپنے کو بھیڑستے سے۔
بعیر طبیے کے بھیا تک چہرے کو دیکھنے کے
بعد وہ دوسے ری تمام چیزوں کو کھول
جائے گا اس کو ایسا نظر آئے گا گو یا
سارا باغ بھیڑیا بن گیاہے۔ اس کے
سوا کو کی مسئلہ نہ ہوگاکہ
سیاہے اس کے سوا کوئی مسئلہ نہ ہوگاکہ
بھیڑ جیئے سے بچنے کی تد بیرکرے۔

ہم جب دنیا ہیں ہیں اس ہیں گاری ہی جب اس ہیں جب سے مسائل ہیں۔ ویسے ہی جیسے بارغ میں کیڑے اور جیونٹیاں ۔ مگراھیں کے بیچ میں ایک سب سے بڑامسکہ کھڑا ہوا ہے۔ بہ آخرت کامسکہ ہے۔ اگر ہم اس کو جان لیں تو ہم کو پوری کائنات میں اخرت کے سواکوئی دوسری چیسنہ اخرت کے سواکوئی دوسری چیسنہ کا کھائی نہ دے۔ اس کے بعد ہم آخرت کے ساواکوئی دوسری چیسنہ کو بیار بی گئے ہوں اور حکے ایک پکار بی گئے ، نہ کہ "کیڑوں اور چیونٹیوں" کے لئے

Zalzala-e-Qiyamat By Maulana Wahiduddin Khan

First published 1987 Fifth reprint 1995, 2002

This books does not carry a copyright.

AL-RISALA BOOKS
1, Nizamuddin West Market
New Delhi 110 013
Tel. 435 5454, 435 6666, 435 1128
Fax 435 7333, 435 7980
E-mail:info@goodwordbooks.com
www.goodwordbooks.com

### بنالنوالخالخير

« قرآن کوٹیرھ کرٹیا ڈرلگئے لگتاہے » شری تیج پال سنگھ نے کہا " اس بیں توبس آگ کی اورجہنم کی بائیں ہیں یہ دہی کے ایک تغلیم یا فنہ غیرسلم کے تا شرات ہیں۔ ایھوں نے قرآن کا ہندی ترجہ بیٹر ہوا تھا اور اس کے بعد دسمبرے ، 14 میں داقم الحروف سے مندر حبر بالا الفاظ کہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن ہیں سب سے زیادہ جس جیز کا بیان ہے ، وہ آخرت کا عذاب ہی ہے۔ اسی کو قرآن کامقصد نزول بتایا گیا ہے :

باربار مختلف طرتیول سعے انسان کومتوجہ کیاگیا ہے کہ تھا را اصل مسئلہ آخریت کامسئلہ ہے۔ اس سے وہاں ک پڑسے بچنے کی کوسٹیش کرڈر

يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَنَكُمُ وَا هُلِيُكُمُ نَالًا اللهِ اللهِ اللهِ كَا ورا بِيْ كُورُوالول كُواكُ وَقُودُ وَهَا النَّاسُ وَالْحِبَالِةُ عَلَيْهَا مَلِكُمَة غِلَاظ سے بچاؤ مِس كا ایندهن ہي اَ دمی اور سِجْر اس پرخت سشد اد (انعام - ۱) دل اور زور آور فرشتے مقرر ہيں ۔

تمام انبیار اسی سے آسے کہ وہ لوگوں کو آنے وا بے دن کی چیتیا ونی دے دیں دانعام ، سا) ۔ نبی صلی التوعلیہ وسلم کوپس دعوت رسالت کا حکم ویا گیا ، وہ قرآن کے الفاظ میں بیخی :

وَانْنِ ذُهُمْ يَوْمُ الْآ ذِفِهِ إِذِ الْقُلُومِ لَكَى الدَاسَ آفِ وَالِحِدِن سِمَان كُولُورَامِب كَرَكِيمِ مَع الْحُنَّا جِدِكُظِمِينَ (مومن - ١٨) كواً جائيں گے ، تم سے كبرے بورے و ويش فى ووربس اپنے ایک بوسٹ یا دسردارعتب ہن دمبیرکوئی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھیجا کہ وہ ایپ

دیس سے کا دور براچے ایک ہوسیار سردار سبر بی او بیبرو بی کا الار سببرو م سے پاک بیب کہ دہ اب سے گفتگو کرکے معلوم کرے کہ آپ کا بیغام کیا ہے۔ وابسی سے بعد عتبہ نے اپنے سائقیوں کو جور لورٹ دی اس کے الفاظ بہ تھے:

مافهمت شینا مماقال غیرانه ان دکم انفون نے بوکھ کہا اس سے بین اس کے سوا اور کھنیں صاعقہ مثل صاعقہ عاد و تمود سے عذائی ڈراتے ہیں صاعقہ مثل صاعقہ عاد و تمود

امی احساس کے تحت یہ تی بجہت نے کیا جارہا ہے۔ اس کے تمام مضایین کا موضوع آخرت ہے۔ تاہم وہ موف ف تصنیفی تربیب کے مطابق تیار شہیں کیا گیا ہے۔ اس کا انداز تربیب شذرات یا نواط کا ساہے۔ اس کو جوچیز ایک سلسل کتاب بناتی ہے دہ یہ ہے کہ اس کے ہرصفی کا موضوع آخرت کی جیتا وئی ہے ۔ مختلف میپلو کہ اسے اس سکیس مشارکو انجوار نے کہ اس کے ہرصفی کا موضوع آخرت کی جیتا وئی ہے ۔ مختلف میپلو کہ اسے اس سکیس مشارکو انجوار نے کی کوشنش کی گئی ہے جو موت کے بعد آ دمی کے سامنے آنے وال ہے ۔ اس کی کوشنش کی گئی ہے جو موت کے بعد آ دمی کے سامنے آنے وال ہے ۔

#### حتال الله ، حتال الرسول

جب سورج لبدیت دیا جائے گا۔ جب ستارے بھرجائیں گے۔ جب بہاڈ چلائے جائیں گے۔ جب دی جب دی کا بھن اونٹنیاں جبٹی بھرس گی ۔ جب دستی جانورا کھٹے ہوجائیں گے ۔ جب دریا بھڑ کائے جائیں گے ۔ جب ایک ایک شم کے لوگ اکھٹ کا کھٹ کے جائیں گے۔ جب ایک ایک تھے ہوجھا جائے گا کہ وہ کس فصور میں ماری کئی۔ جب ایمال نامے کھو ہے جائیں گے۔ جب آسمان کا بروہ مٹا دیا جائے گا ۔ جب دوزخ دم کا تی جائے گی ۔ جب جن جب تو برا دی جائیں گے۔ جب آسمان کا بروہ مٹا دیا جائے گا ۔ جب دوزخ دم کا تی جائے گی ۔ جب جن تو برا دی جائیں گے۔ جب آسمان کے گا کہ وہ کیا ہے گرآیا ہے۔ (تکویر)

جب آسمان کھی جب قرب فرن کے الے جب متارے جھ جا کی گے۔ جب دریا بہہ پڑیں گے۔ جب فہری کھول دی جا بکس گی ۔ اس وقت ہُڑھ کا اینے اگلے بھیا اعمال کو جان سے گا۔ اے انسان بھی کوکس چیزنے اپنے مہر بان پرور دگار کے متعلق بھول میں ڈال رکھا ہے ۔ جس نے بچھ کو پریدا کیا۔ بھر تجھ کو درست کیا۔ بھر تجھ کو برابر کہا۔ اور جس صورت میں جا ہاتم کو جوڑ دیا۔ ہرگز نہیں ۔ بلکتم انصاف مونے کو جھوٹ جانتے ہو۔ حالان کی مقار ب اور نگہ بان مقربین رمعزز نکھنے والے ۔ وہ جانتے ہیں جونم کرتے ہو۔ بے شک نیک لوگ مندوں میں ہوں گے۔ اور نقینا ہرے لوگ دورخ میں موں گے۔ انھان کے دن اس میں داخل ہوں گے۔ وہ اس سے جھب نسکس کے اور تھینا ہرے لوگ دورہ کا دن کا دن کی کی کھی کھلاکر نے برخا در نہ ہوگا۔ مکم اس روز صرب الشرکا ہوگا (انفطار)

جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وہ اپنے دب کے فرمان کی تعبیل کرے گا اور بی اسے واجب ہے۔ جب
زمین مھیلا دی جائے گی ۔ اور ہو کچھ اس کے اندرہ ہے با ہراگل دے گی اورخائی ہوجائے گی ۔ وہ اپنے رب
کے حکم کی تعبیل کرے گی اور میں اسے واجب ہے۔ اے انسان توکشاں کشاں اپنے دب کی طرف جبلا جار ہا ہے اک
اس سے ملنے والا ہے ۔ بھر حب کانا مہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے ہلکا حساب یا جائے گا۔
وہ اپنے لوگوں کی طرف فوش فوش جیٹے گا۔ اور حب کانا مراعمال اس کی بیٹھے بیچھے سے دیا جائے گا، وہ موند کو
پیکارے گا۔ وہ بھڑکتی آگ میں واض ہوگا۔ وہ اپنے لوگوں میں فوش نوش رہتا تھا۔ اس نے گمان کررکھا ہمتا کہ
خدا کی طرف لوٹ نام بہ ہو کہ ۔ اس کا رب اس کو خوب دیکھ رہا تھا۔ (انشقاق)

ابد ذر رضی الله عنه کہتے ہیں کہ نبی سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم وہ چیزی دیجھتنا ہوں ہوتم شہبی دیجھتے ۔
آسمان ہیں چرچرا ہے ہورہی ہے اور حق ہے کہ اس بیں چرچرا ہے ہو۔ آسمان میں چار انگل حگہ بھی نہیں گرا کی فرست نہ اپنی بیٹنا نی جھکائے ہوئے استارے کے سجدہ میں پڑرا ہوا ہے۔ غذا کی نسم اگرتم وہ با نبی جانوجو میں مباننا ہوں توتم مہنسو کم اور روو ریا وہ ۔ عور نوں میں تمصارے کے لذت باقی نہر ہے۔ تم خداکو پیکار نے ہوئے میں الوں کی طرف کل جائے۔ (تر ہر ک)

### اسلام کامطلب کیا ہے

اسدام کامطلب ہے اپنے آپ کوخدا کے آگے سپرنہ (Surrender) کر دبیٹا میں میں اس بات پریقین رکھت ہو کہ اس کائنات کا ایک فدا ہے۔ وہ مرنے کے بعد مہرائیں سے اس کے کا رنامہ زندگی کا حساب لے گا۔ اسس کے بی اپنے وفا واربندوں کے لئے وائی جنت کا فیصلہ کرے گا ، اور غیر وفا دار بندوں کو دائی جہنم میں ڈوال وے گا۔ اس احساس کے تحت جو زندگی بنتی ہے ، اس کو بندوں کو دائی جہنم میں ڈوال وے گا۔ اس احساس کے تحت جو زندگی بنتی ہے ، اس کو بندوں کو دائی جہنم میں ڈوال وے گا۔ اس احساس کے تحت جو زندگی بنتی ہے ، اس کو بندوں کو دائی جہنم میں ڈوال وے گا۔ اس احساس کے تحت جو زندگی بنتی ہے ، اس کو بندوں کو دائی جہنم میں ڈوال وے گا۔ اس احساس کے تحت جو زندگی بنتی ہے ، اس کو بندوں کو دائی جہنم میں ڈوال وے گا۔ اس احساس کے تحت جو زندگی بنتی ہے ، اس کو بندوں کو دائی جہنم میں ڈوال وے گا۔ اس احساس کے تحت جو زندگی بنتی ہے ، اس کو بندوں کو دائی جہنم میں ڈوال وے گا۔ اس احساس کے تحت جو زندگی بنتی ہے ، اس کو بندوں کو دائی دورائی دائی دورائی د

براحساس جب کسی دل میں بیدا ہوجائے تواس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ ہروقت خداسے ڈر نے لگنا ہے۔ کیوں کداس کو بھیے اور جھیے ہرمال میں دیجے رہا ہے، بندوں سے معاملہ کرتے ہوئے وہ ہمینتہ انصاف اور جھیے ہرمال میں دیجے رہا ہے۔ کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ ہرانسان کے پیچھے اس نے رنواہی کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ ہرانسان کے پیچھے اس کا خدا کھر اہوا ہے۔ وہ کمیمی اس بات کو نہیں بھوت کہ بالا خردی چیز میرے قرار پائے گی جس کو خدا علا مقمر اے گا جس کو خدا علا مقمر اے۔

اسی کے ساتھ مسلمان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ زندگی کی اس حقیقت کو دوسری تمام قوموں تک بہنچائے۔ اس سکین واقعہ سے لوگول کو باخر کرسنے کے لئے بہلے ابنیا را تے تھے ۔ ختم نبوت کے بعدیہ ذہر داری نبی آخرالزمال کی امت پر ڈال دی گئی ہے ، مسلمان پر حس طرح خود عمل کرنے کی ذمہ داری ہے ہوئی ایک ہے ، اس طرح ود میں کرنے کی ذمہ داری ہے ۔ ان بیں سے کوئی ایک کام ، ود سرے کام کے لئے خدا کے بہاں عذیہ بیں بن سکنا ر

### تعامت كازلزله برا مول ناكب سے

یا بیھا اتناس اتھ فوٹا دستہ کم اِن ذکرنے استاعة سنگی عظیم یو م ترونها تذه ها گل مُرضِعة عمدا ارتضعت وتفاع فرا در حمل حمل علها وتری الناس شکلی و ماهم بیشک کی وایق عن اب الله سنگ بی الناس شکلی و ماهم بیشک کی و کوئ عن اب الله سنگ بی الناس می لوگوا ا بینے رب سے ڈرو۔ ب شک نیامت کا زلزله بری مولناک چیزے رسے رس روزتم اس کو دی و معد کے کہ بردو و دھ بیانے والی ابینے اس بحر کو جول جائے گل حس کو دو دھ بیایا تھا اور برحاملہ کا حمل گرجائے گا۔ لوگ تم کونشہ کی می حالت میں وکھائی دیں گے۔ حالاں کہ وہ نشہ میں نہوں گے ۔ بلکہ الناد کا عدا اب حد سخت ہے۔ ( جی اس)

ایک فرانسیسی مصنفت نے ایک کتاب شائع کی ہے حبس کا نام ہے ۲۵ وال گھنٹہ (25th hour) مصنفت نے دنیاکی تمام تہذیبوں کا جائزہ ہے کر دکھا با ہے کہ انسانیت اب اپنی بربادی کے آخری کنارے پرہے ۔ ہمارے ہم کی گھنٹے نحتم ہو جکے ہیں :

24th hour is past

یں بات دنیا کے آخری انجام کے بارے بیں بھی میچے ہے۔ قرآن میں بتایا گیاہے کہ قبامت بالکل اچانک ہے ۔ آس دنیا گئاہے کہ قبامت بالکل اچانک ہو ۔ آس کے گا۔ گؤیا مہارا ہر لمحد آخری لمحد ہے۔ ہروفت یہ امکان ہے کہ انسان ابنی مہلت عمر ہوری کر حکی بو ۔ انسان ابنے " ہما گھنٹوں" کوختم کرکے ہو ویں فیصلہ کن گھنٹے میں داخل ہوجا ہے ۔

یہ دنیا امتخان گاہ ہے اور ہرآ دمی امتخان بیں کھڑا ہوا ہے۔ وہ کوسٹسٹ کرے توامتخان ہیں اعلیٰ امتیا زے ساتھ اپنے کو کا میاب بناسکتا ہے۔ اور اگروہ غافل رہے تو دوسرے انجام کے لئے کھے کرنے کی صرورت نہیں۔ وہ اپنے آب ہرآ دمی کی طرف دوڑرا جلاآر ہا ہے خواہ وہ اسس کو کتنا ہی زیادہ نا پسند کرتا ہو۔

دو زندگی صرف ایک بارملنی ہے ، کالیج کے ایک استفاد نے کہا «بیس بی امیں سی کرکے ملازمت میں ماگ گیا ۔ ایم اس سی خریس اب کتنے اعلیٰ مواقع میرے سامنے آتے ہیں۔ مگریس ان سے صرف اس سے محروم رہنا ہول کہ میرے باس ماسطر ڈرگری نہیں ، مورف اس سنے محروم رہنا خرت میں ظام رمونے والا ہے ۔ ہرآ دمی کے سیاسنے عالی شان مواقع میوں گے۔ مگروہ ان سے محروم رہے گارکیوں کہ ان کے لئے اس نے دنہیا یس ٹیاری نہیں کی تھی ۔

### ساری بوتھی ہیں دیھی جائے گی

ایک بزرگ داشته جل د ہے۔ ان کے ساتھ ان کے معتقدین کی ایک بڑی جماعت تھی۔ داست پی ایک فقر نے دوکا:

"آب نے بہت کچھ ٹرھاا ورجانا ہوگا۔ ایک بات میری بھی سن بیجئے '' اس نے کہا اور بھیسر ایک وقعہ کے بعد بولا: "سنئے اوہاں کسی کی ساری پوٹھی نہیں دیجھیں گے۔ آ دمی ہے جوہاں ہے، بس وہیں انگل رکھ دی جائے گئ '' اتناکہا اور خاموشی سے غائب ہوگیا۔

آدمی لوگوں کے درمیان إس سے جانا جاتا ہے کہ وہ مقرب ، مصنف ہے ، فلاں عہد اس کے پاس بیں۔ فلاں فلاں ملکوں کی اس نے سیاحت کی ہے۔ اسے آدمیوں کی جماعت اس کے ساتھ ہے۔ اس نے فلاں فلاں کارنامے انجام دیئے ہیں۔ وغیرہ۔ مگراکشر ہے تمام چیزیں مصنوعی ہوتی ہیں ۔ انسان حقیقہ کہیں اور ہوتا ہے ، مگر دیجھنے ہیں کہیں اور نظر آنا ہے۔ اس کی نمام سے گرمیاں اپنی ذات کے گرد گھومتی ہیں۔ اگر چے بطا ہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ خدا اور اس کے دین کے لئے سرگرم عمل ہے ۔

کوئی انسان کہاں ہے ، یہ ہم نہیں جان سکتے ۔ گرفدا اس کو ابھی طرح جانتا ہے ۔ آخرت میں کسی آدمی کی زندگی کے ٹھیک اسی مفام پر وہ انگلی رکھ دے گا جہاں وہ حقیقت ً بی رہا بخا ۔

ایک وزبراعظم جب آقدار کی کرمی پر ہوتو ملک کی تمام رونقیں اس کے جلومبی جی ہیں۔
ہرطرف بس اسی کے شان دارکا رناموں کی دھوم ہوتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اسس
سے بڑھ کر انسانیت کاپیکر اور کوئی نہیں۔ مگر جب عوام کی عدالت اس کو بے نقاب کرتی ہے
اور اس کو مصنوعی رونقوں کے تخت سے آثار کر وہاں رکھ دیتی ہے جہاں وہ فی الواقع سے الوائع سے الواقع سے الواقع سے الواقع سے المار کے دیتے ہے جہاں وہ فی الواقع سے المور کے دیا تھے والے ویکھتے ہیں کہ اس کی بظا ہر روشن زندگی کمل طور پر ایک تاریک زندگی تھی۔
وہ تمام تراینی ذات کی سطح پر جی رہا تھا۔ اگر جہ اس کے تحت ابلاغ کے تمام محکے رات دن اس پروگیٹر ہے میں محدوف تھے کہ وہ خدمت قوم اور تعمیر ملک کی سطح پر زندگی گزاد رہا ہے۔
اسی مثال سے آخرت کے معاملہ کو بھی سمجھا حاسکتا ہے۔

### اسلام دې سيجوزندگي ميس مجونجال بن كرداخل مو

موجوده نمانه کے بعض ملی دفکرین نے دیجھاکہ انسان کسی طرح ندمہب کوچھوٹر نے برراضی نہیں ہوتا۔ انھوں نے ندمہب کوایک ناگزیرنفنسیاتی صنرورت کے طور پر مان لیا۔ البنۃ انھوں نے کہاکہ مذمہب کی بنیا و خدائی الہام پرنہیں مونی چاہیئے۔ اس فکر کی نرجمان کرتے ہوئے جولین کمسلے نے ایک کنا بریمی ہے جس کا نام ہے:

Religion without Revelation

(فارمب بغیرالهام) - اس قسم کا فرمب توابھی عملاً وجودیس نہیں آیا۔ تاہم دو اسلام بغیرا خرت ، کے بہت سے نسنے ہمارے بہاں دانگے ہوگئے ہیں - اس اسلام میں سب کچھ ہے گرجہتم کا اندلیتہ نہیں - اصحاب دسول کو جواسلام ملائقا ، اس نے انھیں اس ورجہ بے فرار کر دیا تھاکہ ایسا معلوم ہوتا تفاگوباجہتم کی آگ ایمیں کے لئے سے مطرکانی گئی ہے - اب اسلام کے جا بدین نے ایسا اسلام دریا فت کر لیا ہے جس کے خزا نے میں صرف جنت می جنت ہے ۔ جہنم کا اس میں کہیں گزرتہیں ۔

پچھ لوگوں کے لئے ان کی دنیا کا کامیا بی ہی اس بات کی تینی علامت ہے کہ ان کی آخرت بھی صنر در کا میاب ہوگی ۔ پچھ لوگوں نے ابیسے زندہ یا مردہ بزرگ پالئے ہیں جن کا دامن تھام کینے کے بعد اب ان کے لئے ان کرت کا کوئی خطرہ نہیں ۔ کچھ لوگ ان نے نوش صنمت ہیں کہ معمولی جاتوں پر مہم و شام ان کے لئے جنت کے محلات رزر و ہور ہے ہیں ، پھران کو آخرت سے ڈر نے کی کیا ضرورت ۔ کچھ لوگوں کو اسلام لے عالیشاں سیاسی منصوبے دیے ہیں اور وہ قائد اند اعزازات کے ذیر سایہ جنبت کا راستہ طے کر رہے ہیں ۔ کچھ لوگوں نے اور بھی زیا وہ کسیاس کر لیا ہے ۔۔۔۔۔ جگم کا نے موسے پنڈالوں میں تقریبے کر تب دکھا وُ اور رسید ھے جنت الفردوس میں بنجی جاؤ۔

اس قسم کا اسلام نواہ دنیا میں کتناہی دلفریب نظر آنا ہو، آخرت میں اس کی کوئی قیمت نہوگی۔
آخریت میں کام آنے دالا اسلام وہ ہے جوآدی کی زندگی میں بھونچال بن کر داخل ہوا ہو۔ جو قیامت کے زلز لہ سے بہلے آدی کے لئے زلز لہ تا بت ہو۔ اس قسم کا اسلام جب مسی کوملٹ ہے تو اس کے لئے ہمعاملہ خدا کا معاملہ بن با ہے۔ معجموٹے "کو بے عزت کرتے ہوئے اس کو ایسامسلوم ہوتا ہے گویا وہ رب العالمین کے سفہ کو بے عزت کرتے ہوئے اس کو ایسامسلوم ہوتا ہے گویا وہ خدا کی غیرت کو جو خاس کو ایسامسلوم ہوتا ہے گویا وہ خدا کی غیرت کو جائے کی خوشا مدکرتے ہوئے اس کو ایسامحسوس ہوتا ہے گویا وہ خدا کی غیرت کو جہنے کردیا ہے بی بن جاتا ہے جب کو نا میں جو ان کی شخص جنت اور جہنے کو اپنی کھی انگھول سے دیجھے ، بھر بھی جنت کو جھیڈر کر جہنے میں کو دیٹرے ۔

### عمل کی حقیقی سطے برآ دمی ناکام رہتا ہے، اور مصنوعی سطح بر کامیابی کے جنڈے میرارہا ہے

امر کرمیں انسانی حقوق کے عنوان برایک بین اقوامی سمینار مواس کے لئے آپ کے پاس دعوت تا ائے، آپ موالی جهاز سے ارکرام کم بہنیں اور وہا سٹان دار ایتے برایک تقریری ریکارڈ دہرادی۔ توبہ خبر فوراً اخبار میں تھیے جائے گ اس کے بھی اگر آپ کو آخمت کا ڈرہے ۔ اورجہنے سے اندييتے كے تحت آب وكوں كے حقوق إ داكرتے بي توبيد واقعت كبعى اخب اركى سرخى نبيس بنے كار

أخرالذكر عمل كي حقيقي سطح ب - اول الذكر عمل كي مسنوى سطح - آج صورت مال يه ہے کہ برخص ، خواہ وہ مذہبی ہویا غیر مذہبی ، عمل کی مصنوی سطح برزندگی گزار رہا ہے۔ دہ ان امورمين توخوب كارنامے دكھا تا ہے جن ميں نيوز وبلو " ہو، جن سے اس كى المبح مبنى ہو، جن ميں عزت و جاہ کے استقبالئے وصول موتے ہوں ،جن ہیں حق کی علم مرداری کا عالی کر بٹرط ملتا ہو، جماس کو انجاری سرخیون میں جگہ دینے والے بول مصنوی سطح کی جمک دمک نے دوگوں کو اتنا زیادہ

ابى طرف كفين ركها ب كمل ك حقيقى سطح كى طرف توجردين كى كسى كوفرصت نوس -

دوسرى طرف لوگوں كا حال يہ ہے كہ اگر ان سے كوئى معاملہ پرجائے تو وہ كيے ثابت ہوں ، اسی سے اختلات بیدا ہوتوانصاف پرقائم ندرہ سکیس ، ان کی غلطیاں دوردوسٹن کی طرح واضح بوجائیں جب بھی وہ اعترات نہکریں۔ ایک خلام ان سے بے لاگ فیصلہ کی امیدنہ کرسکے۔خواکی کھلی کھلی نشانیاں ظاہر مہدل مگروہ عبرت نہ کچڑیں۔ وہ اپنے دل کوحسد ، تغیق ، کین ، نفرت ، عبیت سے پاک نزکریں۔ وہ طاقت کے آگے جھک جائیں، مگردلیل کے آگے جھکنے کے لئے تیارنہوں۔ خدائی آیتیں س کران کے ول ندوئیں اور آ خرت کی جواب دی کے فوٹ سے ان کے جسم کے رونگے کھڑے نہوں ر

وگعل کی معنوی سطح میر کامیانی کے جھٹرے لہرارہے ہیں ۔اور عمل کی جوفیقی سطے ہے وہاں ناکامی کے گڑھے میں بڑے ہوئے ہیں ۔۔۔۔ جلسوں اور کنونشنوں کی دھوم ہے، جها دا درانقلاب کے نفرے لگ رہے ہیں۔ دوسری طرف خاموشس تعمیری کام کاسمارا میدان خالی یما ہواہے اور اس کے لیے کوئی نہیں اعتبار

### دعاآدی کی پوری ہے سے کلتی ہے نہ کے محض زبانی الفٹ ظریسے

حضرت سيح في اينه ايك وعظيم فرمايا: مانگوتوتم كوديا جائے كار دھونلا و توياؤگے وروازه كھنگھاؤ توتمعارے واسطے کھولاجائے گا۔ کیوں کہ جوکوئی مانگاہے اسے متماہے۔ اور جوڈھوٹڈ تاہے وہ بانا ہے، اور جو كمشكماً اسب اس كرواسط كهولاجائ كارتم مي ايساكون ادمى ب كداكراس كابينا اس سهروني ما تكووه مسس کو بخفردے میا اگر مجھلی مانے تو اس کوسانی دے ۔ بس جب کتم برے ہو کراینے بجول کو اچھی حبیب ندیں ديناجلنة بوتوممهارا باب جهاسمان برب اين مانكن والول كواجي جيزي كيول ندوے كا - (متى ٤: ٤ -١١) برا یک حقیقت ہے کہ خداسے مانگنے والائعی محرم نہیں بڑتا ۔ گرمانگنا صرب مجھ نفظوں کو وہرانے کا نام نہیں ہے۔ مانگنا وہی مانگناہیے جس میں آ دمی کی پوری ستی شائل ہوگئی مور ایک شخص زبان سے کہرہا ہو " خدارا مجے ابنا بنا ہے" مرحملا وہ اپنی ذات کا بنار ہے، نوبہ اس بات کا نبوت ہے کہ اس نے مانگا ہی نہیں۔ اس کو چرچیز ملی موئی ہے ، وی دراصل اس نے خداسے مانگ تنی ۔ نواہ زبان سے اس نے جولفظ بھی ا واکٹے ہوں ۔ ایک بحیرابی ماں سے دوئی مانگے توریم کمن نہیں کہ مال اس کے ہاتھ میں انگارہ رکھ دے ۔ خدا اپنے بندو يرتيام جهريا نون سے زياده مهربان ہے۔ بيمكن نبين كه آب خداسے خشيت مانكيس اور وہ آب كوفساون ديدے۔ آپ خداکی یا د مانتیس اوروه آپ کوخدا فراموشی میں مبتلاکروے ۔ آپ آخرت کی تڑپ مانٹیس اوروه آپ کو دنیای عجت میں وال دے ۔آب کیفیت سے بھری ہوئی دینداری مانٹیں اور وہ آپ کو بے دوح دین داری بس ٹر ارسے دے ۔آب حق برستی مانگیں اور وہ آپ کوشخصبت برستی کی کوکھری میں بندکر دے۔ آپ کی زندگی میں آپ کی مطلوب چنر کا نہ ہونا اس بات کا نبوت ہے کہ آپ نے اکبی تک اس کو مانگاہی نہیں ۔ اگرآپ کو دود صفریدنا ہوا ورآپ تھینی لے کرباندار جائیں تو بیسے خریے کرنے کے بعد بھی آپ فالی ا من واليس آئيس كے۔ اسى طرح اگرآب زبان سے وعاكے كلمات دہرارہے ہوں گرآب كى إصلىمبتى كسى دوسری چیزی طرف متوجه موتوید کهنامیخ موگاکه ندای نے مانگا تفاا ورنداب کوملا بومانگے وہ تھی یائے بغیر نہیں رہنا۔ یہ مالک کائنات کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ کسی بندے کواس حال میں رہنے دے کہ قیامت میں جب خداسے اس کا سامنا ہونو وہ ابنے رب کو حسرت کی نظرسے دیکھے۔ وہ کے کہ خدایا ہیں نے تھے سے ایک چیز مانگی تھی مگر تونے مجھے نہ دی۔ بخدایہ ناممکن ہے ، یہ ناممکن ہے۔ یہ ناممکن ہے۔ کاکنات کا مالک توہر صبح وشام اینے تمام خزانوں کے ساتھ آپ کے فریب آکر آواز دیتا ہے ۔۔۔ "کون ہے جومجھ سے مانگے

تاکہ ہیں اسے دوں " گرجفیں لینا ہے وہ اندسے ہرے بنے ہوسے ہوں نواس میں دینے والے کاکبا فصور۔

"میرے لئے ایک سائیکل خرید دیجئے " بیٹے نے باپ سے کہا۔ باپ کی آ مدنی کم تھی۔ وہ سائیکل خریدنے کی بوزلیشن میں نرتھا۔اس نے ٹال دیا۔ لڑکا بار بارکہتار ہا اور باپ بار بارمنع کر ّار ہا۔ بالآ خرا یک روز باپ نے ڈانٹ کر کہا " میں نے کہہ دیا کہ میں سائیکل نہیں خریدوں گا۔اب آئندہ مجھ سے اس قسیسے کی بات مت کرنا ہے

لڑے نے بظاہرایک لفظ کہا تھا۔ گریہ ایک ابیالفظ تھا جس کی قیمت اس کی اپنی نہ ندگی تھی، جس میں اس کی بوری مہستی شامل ہوگئی تھی۔ اس افظ کامطلب یہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے سربرست کے آگے باتک خالی کر دیا ہے۔ یہ لفظ بول کر اس نے اپنے آپ کو ایک ایسے نقط بر کھڑا کر دیا جہاں اس کی درخواست اس کے سربرست کے لئے بھی اتنا ہی بڑا مشاہ بن گئی جتنا خود اس کے سامر۔

اس دا قعہ سے مجھا جاسکتا ہے کہ ذکر الہٰی کی وہ کون سی سے جومیزان کو بھردتی ہے اور میں کے بعد خدا کی رحمتیں بندے کے اوپر امٹر آتی ہیں۔ یہ رٹے ہوئے الفاظ کی کرار نہیں ہے۔ نہاس کاکوئی "نصاب" ہے۔ یہ ذکر کی وہ قسم ہے جس میں بندہ اپنی پوری سی کوانڈیل دیتا ہے۔ جب بندے کی آنکھ سے بحز کا وہ قطرہ ٹیب ٹیٹر تا ہے جس کا تحمل زین و آسمان بھی نہ کرسکیں۔ جب بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ اتنازیا وہ شال کر دیتا ہے کہ "بیٹا" اور "باب" دونوں ایک ترازو بہ آجاتے ہیں۔ یہ وہ لیحہ ہے جب کہ ذکر محص لغت کا لفظ نہیں ہوتا بلکہ ریک شخصیت کے چھٹے کی آواز ہوتا ہے۔ اس وقت خدا کی رحمتیں اپنے بندے برقوٹ پر قرائی اور خدا کی دونر ایک دونر سے سے راضی ہوجا تی ہیں۔ تا در طلق عاجز مطلق کو این ہیں۔ تا در طلق عاجز مطلق کو این ہیں۔ این سے این ہوتا تی ہیں۔ تا در طلق عاجز مطلق کو این ہوتا تا ہے۔

مارشل اسٹنال (م 190۔ 4 مر) تاریخ کے بیلے کمحدانہ نظام کے سرمیاہ تھے۔ ان کو ۳۰ سال تک انہائ مطلق العنانی کے ساتھ حکومت کرنے کا موقع ملا۔ مگران کی موت اتنے بھیا تک حالات میں ہوئی کہ ان کی اکلوتی کرنے کا سربہ لانا نے الحا دکو چوڈدکر مذہبی زندگی اختیار کرلی۔

«میرا باپ ایک شکل اور بھیانک موت مرا " سویٹلا نامھتی ہے " یہ بہلا موقع تھاکہ بی نے کسی تفس کومرتے ہوئے دیجھا۔ جیورے آہستہ آہستہ آس کے دماغ کے بقیہ حصوں میں جبیل رہا تھا۔ چوں کہ اس کا دل صحت مندا ور مضبوط تھا۔ اس نے مانس کے مرکز کو بتدریج متا ترکیا اور اس کی وجہ سے کلا گھٹنے کی سی کیفیت بیدا ہوگئ ۔ اس کی سانس کم سے کم ہوتی جاری تھی ۔ آخری بارہ گھنٹوں بیں آکسیجن کی کی ٹری سنگیں تھی ۔ اس کا چہرہ بدل گیا اور کالا ہوگیاراس کے ہونٹ کی ہوتی جا در شکل بچھیا نئی مشکل ہوگئ ۔ آخری لحات بیں اس پر اختن ت کی حالت طاری تھی۔ موت کی کلیف ہولئ سے تھی سیا ہ پڑے کے اور شکل بچھیا نئی مشکل ہوگئی۔ آخری لحات بیں اس پر اختن ت کی حالت طاری تھی۔ موت کی کلیف ہولئ سے تھی ۔ د یکھنے والے کو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کا گلا گھو نٹا جارہا ہے۔

بالکل آخری کمحات میں اچا تک اس نے آنکھ کھول دی اور کمرہ کے سرخص ہرایک نظر دالی ۔ یہ دیکھنے کا منظر می بڑا ہجیا تک تھا۔ وہ با کلا ہور ہاتھا یا غصہ میں تھا۔ اس برد ہشت طاری تنی ۔ شاید موت کے درسے اور داکٹروں کے نامانوس چہروں سے جواس کے اوپر سے گزرگئ ۔ تب ایک ہولناک اور نا قابل نہم واقعہ ہوا۔ جس کو اوپر سے گزرگئ ۔ تب ایک ہولناک اور نا قابل نہم واقعہ ہوا۔ در نا قابل نہم تھا اور نور کہ ہوگئ ہوں۔ اس نے اچا تک اپنا دایاں ہا تھا اٹھا یا جیسے دہ اوپر کسی چیزی طرف اشارہ کرنا چا ہتا تھا۔ اور کوئی آتا ہوا غداب ہم مسب پر دال وینا چا ہتا تھا۔ اور کوئی آتا ہوا غداب ہم مسب پر دال وینا چا ہتا تھا۔ اسلام ہوں اور جس کی طرف یا کس چیزی جانب اشارہ کرنا چا ہتا تھا۔ اسلام ہوں اور جان اس کے حبم سے تک کی جانب اشارہ کرنا چا ہتا تھا۔ اسلام ہوں اور جان اس کے حبم سے تک کی گئ ۔ (اٹھین ایکسپرس ۱۳ ارستمبر ۱۹۹۷)

غیراسدامی زن گی بہ ہے کہ دمی کی سرگر میوں کارخ دنیا کی طرف ہوجائے ۔ اس کواپنے ما دی مفا دات سے دلی بین ہو، وہ اپنے ذبیدی ستقبل کی تعمیر میں انگا ہوا ہو۔ وہ اکفیس چیزوں کے لئے متحرک ہوتا ہوجس میں اسس کے ذبیری معاملات درست ہوتے ہوں، جس میں اس کی شخصیت بہتی ہو، حس میں اس کے احساس برندی کو تسکین متنی ہو۔

اس كے برفكس اسلامى زندگى آخرىن رخى زندگى ( Akhirat-oriented life) بوتى بے بمون ہے بمون كى دلچيديوں كامركز آخرى ہوتا ہے ، و «بميشدا خرندى شقبل كى فكرميں ، بنا ہے ، اس كو فدا كے بيبال برخره بوت كا موت و تا ہے ، و «بميشدا خرندى شقبل كى فكرميں ، بنا ہے ، اس كو فدا كے بيبال برخره بوت كا مات كى امركز اس كى تعرب الله بي المركز الله بيبال بين المركز الله بيبال بين المحمد الله الله بين المركز الله بيا الله بين الله بين المركز الله بين المركز الله بين المركز الله بين المركز الله بين الله بين المركز الله بين الله بين

### آدمی اگر خدراکی بخراست فررتا ہو تو ہرگرفتاری کو وہ اپنی گرفتاری سجھے دوسرے کے ہاتھ میں متھ کھی گئی ہوئی دیجھے تواس کو مسوس ہوگویا خود اسی کویا ندھا جارہا ہے

کردیاگیا ہے۔ کل تک وہ دی دی آئی پی (۷۷۱۶) تھا

اج دہ صرف ایک مجرم ہے ، ایسا مجرم جس کو قانون

خارینی تنام ہے رہمیوں کے ساتھ اپنی گرفت میں کے لیا ہے

تمام دوسری گرفتاریوں سے زیا دہ سخت ہے۔ کبوں

کہ وہ زمین واسمان کے مالک کی طرف سے اس کے

بندوں کی گرفتاری ہے۔ گرفتاری کابدوں ہرا دمی

کی طرف نیزی سے دوڑا میلا آرہا ہے۔ مگروگوں کا

صال یہ ہے کہ وہ "بنسی لال" اور "بھٹو" کی گرفتاری ک

سے توخوب وا تھن ہیں۔ مگرخو داپنی گرفت ری ک

انھیں خبرنہیں۔ وہ دوسروں کے پکڑے جانے کا نوب

خوائے فرشے خودان کو اس سے ذیادہ بے رہی کے ساتھ

پکڑکر خوائی عوالت میں صاصر کردیں گے۔

پکڑکر خوائی عوالت میں صاصر کردیں گے۔

پکڑکر خوائی عوالت میں صاصر کردیں گے۔

خدائی گرفت ارمی کا یہ دن اتنا ہولناک ہے کہ اگر آ دمی کو اس کا واقعی احساس موجائے توہر گرفیاری کو وہ ابنی گرفتاری سمجھے۔ دوسرے کے باتھیں ہمکائی کو وہ ابنی گرفتا ری سمجھے۔ دوسرے کے باتھیں ہمکائی کو گئتی ہوئی دیکھے تواس کو ایسا محسوس موگو یا خوداسی کو باندھا جارہا ہے۔ دوم مئی ۲۰۱۱)

ہمیں سے ہمخص زندگی کے مقابلہ میں موت سے زیادہ قریب ہے۔ یہ احساس اگر زندہ ہوت ہوت کو اپنی موت سے ہوتو آ دمی ہرموت کو اپنی موت سمجھے۔ وہ دوسرے کاجن ازہ دیکھے نوایب معسلوم ہوگویا نود اسس کی معسلوم ہوگویا نود اسس کی المشنس المحفاکر قبر کی طرفت ہے۔ کے جائی جارہی ہے۔

مهم راگست ، ، ، ، کو دہی کے اخبارات کا بہاصفی طراعبرت ناک تھا۔ اس میں شری شی لال کی گرفتاری کی خبرت ناک تھا۔ اس میں شری شی لال حبس میں مندرت کی خبرت ناک تھا۔ ابریں ، ، ، ۱۹ کے انکشن حراست بیں و کھا یا گیا تھا۔ ابریں ، ، ، ۱۹ کے انکشن بیں کا نگرس کی شکست سے پہلے جوشخص وزیر اعظم کے بعد ملک کا دوسراسرب سے طاقت ورا دمی شیمی کے بعد ملک کا دوسراسرب سے طاقت ورا دمی شیمی انظراد ہاتھا۔ اخبار پڑھنے والوں کے لئے یہ کوئی انو تھی خبر اخبار اس قسم کی گرفتاری کی خبریں ائے دن اخبار اس میں میں جن میں بنایا جاتا ہے کہ ایک شیمی میں میں جن میں بنایا جاتا ہے کہ ایک شیمی کے دی رہتی ہیں جن میں بنایا جاتا ہے کہ ایک شیمی کی رفتاری کی خبریں ائے دن اخبارات کا مالک تھا۔ آج اس کو سنخص جوکل اعلی اختیارات کا مالک تھا۔ آج اس کو ایک معمولی آ دمی کی طرح بچو کر حبیل کی کو کھری میں بنال

But what is the alternative

ریچردوسری صورت کیاہی)۔ بھونچال روک گولی کا یہ کا روبار اگر چپر آ گے نہیں ٹرھا۔ وہ محف لطبینہ بن کر رہ گیا۔ گریجیب بات ہے کہ سب سے ٹرے بھونچال (زلزلہ آخرت) کے لئے لوگوں نے اسی قسم کی گولیاں بنا لی بیں اور نہا بہت بڑے بہیانہ براس کا کار وبادساری دنیا ہیں ہوں ہا ہے۔ بھونچال ہوک گولی کے ایک بہت بڑے مسلغ محصتے ہیں :

مجوی رون کوی کے ایک بہت بڑھے ہیں ہے۔ "بنی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کا رت درخصلتیں ایسی ہیں کہ جمسلمان ان کا اسمام کرئے، جنت ہیں دہن ہواؤ وہ دونوں بہت معمولی جیزیں ہیں رگران برعمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک پیرکہ سبحان اللہ، الحمد مثلہ النبر اکبر ہرنمازے

بعد دس دس مرتبہ ٹیرھ لیا کرے توروزانہ ایک سوبجاس مرتبہ (یا نجون نمازوں کے بعد کا مجوعہ) ہوجائے گا اور دس گن ہوجانے کی وجہ سے ۱۰۰ اندکیاں حساب میں شمار کی جائیں گی۔ اور دوس۔ ری چیزیہ کسوتے دفت اللہ اکبر مسام تنہیہ ،

الحمد مندس مرتب، سبحان المندس مرتبر برص بباكريت تو ٠٠ الكيم ببوگئے جس كا تواب دس گذابره كرايك بزادنيكياں بگؤي ۔ اب ان كى اور دن كجرى نمازوں كے بىرى ميزان كل دو بزاريانج سونيكياں ہوگئيں ديجلااعمال تولئے كے دقت ڈھائى بزار

برا بُهاں روزانہ کی کس کی ہوں گی جوان برغالب آجا بیں " (ساسا) " ایک حدیث میں ارشا دنبوی ہے کہ کوئی شخص تم میں سے

اس بات کونہ چھوڑے کہ ہزادنیکیاں روزانہ کر ہیا کرے۔ سبحان اللہ و بجرہ سوم تنبہ ٹیرھ لباکریے۔ ( دس گنا ٹیرھ کر) بہ ہزار نیکیاں میرجا بیں گی ۔ اینے گنا ہ توانشا ماللہ روزانہ کے ہوں گے بھی نہیں ۔ اور اس نشیع کے علا وہ جینے نیک کام کے

سوں کے ان کا تواب علیٰ د نفع میں ریا۔ " (۱۳۹)

مغفرت كامعامله اكراس تسسم كساده حساب كامعامله موتانوصحابه كايرحال نبيوتاكه وهأخرت كنوت سي

بے قرار رہتے اور یہ کہتے کہ کاش میں ایک تنکابوتا، کاش میں ایک ورخت ہوتا ہو کاٹ دیاجاتا ۔
اس قسم کا عجیب وغریب اسلام اس لیے وجود میں آیا کہ ذکر کو ور د کے ہم بنی بچھ دیا گیا۔ اب کن ہ اور تواب دونوں گنتی کی بچرین گئے اور یہ مکن ہوگیا کہ ایک گنتی کی کی کو دوسری گنتی کی زیادتی سے برابر کر دیاجائے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ذکرکوئی شادیا پیز نہیں ۔ ذکر اپنی سنعوری سستی کا نذرانہ ہے۔ بندہ جب اپنے دب کواس کی تمام عظمتوں کے ساتھ پائیت ہے تواس کا پوا و جوداس کی یا دعیں غرق ہوجا تہ ہے۔ ای کا نام ذکر ہے۔ یہ ذکر آدمی کے اندر قناعت یا بے خوفی پیدا نہیں کرتا، بلکہ دہ آدمی کوخوف و درسٹت سے بھر دنیا ہے۔ خوالے جلال و جروت کی یا دعیں کے اندر بے نونی کی نفسیات پر اکرے ، اس نے خداکویا دی نہیں کیا۔ اس کے خوال کی بندہ جب خداکویا دکرتا ہے تواس کا نتیجہ پر ہزتاہے کہ دہ نے اختیار

يكاد المُعتاب - خدايام كوآگ كے عذاب سے بچا (رَبَّنا فَفِنَا عَنْ ابَ النَّار ، أل عمران ،

### جب کسی کے لئے یہ موقع نہ ہوگاکہ فی کو عمراکر بھی وہ حق کا جیمبین بینار ہے

کسی کے اسلام نے اس کویہ اطبینان عطاکیا ہے کہ جنت کے محلات اس کے لئے رزد وہیں کسی کے اسلام نے اس کو نقلاب عالم اسلام نے اس کو نقلاب عالم کا جیمیوں بنائے ہوئے ہے۔ کا جیمیوں بنائے ہوئے ہے۔ کا جیمیوں بنائے ہوئے ہے۔

بخدایہ وہ اسلام نہیں جس کورسول اور اصحاب رسول نے پایا تھا۔ لوگ اگراس اسلام کو پالبس تو ان کی زبانیں بند ہوجائیں۔ ان کی آنکھیں آنسو بہائیں اور ان کے دل فدا کے توٹ سے لرز انھیں۔ روشی کے بجائے تاریکی اور پر رونق مجانس کے بجائے تنہائیاں ان کی مجوب تزین جزبن جائیں۔ ودسروں کے سامنے تنازاد تقرروں کا کرشمہ دکھا نا ان کو بے ہو دہ فعل معلوم ہونے لگے۔ اپنی غلطیوں اور حافقوں کا جائزہ لینے ہیں وہ اتنا شغول ہوں کے دوسروں کے بیچھے دوڑ نے کی انھیں فرصت ندرہے۔

آجی دنبایں آ دی کھا آپتیا ہے۔ گھر بنا آہے۔ عہدے اور مناصب حاصل کرنا ہے۔ اعزازات وصول کرنے کے لئے دوڑ تا ہے۔ بصورت حال اس کو دھو کے بیں ڈالے ہوئے ہے۔ وہ اپنی موجودہ عین تا کوسن قل میں تعلیم میں تعلیم میں گاہے۔ حالانکہ اس کی اصل حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک بے زدر کیڑا ہے۔ بہت جلد وہ دن آنے والا ہے جب کہ اس کی یہ تمام اضافی حیثتیں جیسی کی جاتی کہ بہاس جی انارہا جائے گاجو آ دمی کے آنا نہ کی آخری چزمونا ہے۔ وہ اچا نک اپنے آپ کو اس حال میں پائے گاکہ وہ ان نے جب کہ اور غیر محتون میں حالت میں رب انعالمین کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔

اس دن ساری اوپنے بنیج مط جائے گا۔ خون و دہشت سے لوگوں کی زبانیں بندہو چکی ہوں گا۔

ا دمی کے اپنے وجود کے سوا ہر چیزاس کاسا نھ جبوڑ دے گا کسی کے لئے یہ وقع نہ ہوگا کہ حق سے بینام کو نظرانداز کر کے بھی حق کا تھیں کیدار بنا رہے ۔۔۔۔۔ اس آنے والے دن کو جو آئ دیکھ لے اوپ کے میاب ہے۔ جو تحص اسے کل دیکھے گا ، اس کے لئے اِس کے سواکوئی انجام نہیں کہ دو "ابدنک روتا اور دانت پیتا رہے "

### تعربيت سينوسس مونا

#### اور تنقيد سيهيرنا

### فیستی کی علامتیں ہیں۔

فانی بدایونی (بس ۱۹ – ۱۸ ۵۹) نے کہاہے کہ دنیاک رنگینیال انتہائی بے حقیقت ہونے کے با وجود اين ظاهري انن كيشسش بي كدانسان ان كوحقيقت سبحه مبیطتا ہے۔ سبت می کم ایسا موتاہے کہ کوئی شخص دهوكا دينے والے ال منا فرسے اوپر المحكرسوج سكے: فربيب جلوه اوركتنا عمل إاكمعا ذالله بری شکل سے دل کوبرم عالم سے اٹھا پایا اس میں شکسنبیں کہ دنیا کی رنگینیوں سے اپنے کوا ویر المفاليناسخت مشكل كام ب رئام كم تعدا دميسى ، السياوك بهربي كجونه كجوال جاتي بي مكراس سع بمجى زيا دمشكل سيخو دايني ذات سے اوپرائفنا۔ اس بيلو سے دیکھیے تو کامیاب افراد کی نقداد کم یابی سے گزر کرنایا بی یک بینے جائے گی یہ وہ مقتام ہے جب کہ اَدمی مغید فکر (Conditioned thinking) سے باہر آمانا مع ربراً دمی جن صالات میں بیدامونا ہے اور برط معتا ہے، اس کے لحاظ سے ماحول اورروابات کا ایک مالہ اس کے گروفائم موجا تاہے۔اس کا ایک سٹ کری مدار (Orbit) بن جا تاہے جس میں وہ گھومتار متاسبے۔ اس غیرمحسوس مدار سے باہراکرسوجینا اور ممل طور برآزادا رائے قائم کرنا اس تدر دشوارہے کہ وہ لوگ عی اس سے مستنتی نبیں جو آزادانہ فکرے علم بردار بنے ہوئے نظرا تے ہیں ۔

کہا جاتا ہے کہ خلائی راکٹ جب بنی گردش کے دوران ندین کے مرارسے علی کردو سرے سیارہ کے مرار سے علی کردو سرے سیارہ کے مرار نے دوران ندین کے مرار سے علی کردھ ماکہ کے ساتھ فیہ زبر دست آ واز بیدا ہوئی ہے ۔ یہی تالان شایدانسانی کر ندل گئے کہ ہے کوئی شخض اپنے مدارسے علی کر آ ندل شوری مدارمیں اس وقت داخل ہم تاہے جب کہ وہ اپنے اس فکری خول کو توڑ نے کے لئے پوری طرح شیار اپنے اس فکری خول کو توڑ نے کے لئے پوری طرح شیار موجوب کہ وہ مورد ابات اور ماحول کے اثر سے محفن اتفاقی طور ہر اس کے گرد بن گیا ہے۔

کوردایی مدارسے نکال کرآ زاد مداری طرف نے جانے کا محل مداری مدارے جانے کا محل شخص کی اس کا ایک ہی جواب ہے: جب وہ اپنے آپ کو ایسا بنا نے میں کا میاب ہوجائے کہ نہ ذاتی تعریف سے اسے نوشی حاسل جوا ورنہ ذاتی تنفیراسے مری لگے۔ کوئی آدمی کس مقام پرسم، اس کوجانے کی یہ واحد یقینی بہجان ہے۔

اگر آدی اپنی ذات کے مداریس گھوم رہا ہے تو دہ اپنے آپ کو اس سے نہیں بجاسک کہ ذاتی تولیٹ اس کو انجی لگے اور ذاتی تنقید پر وہ لوکھ لا انھے رگر ہوشخص اپنے ذاتی مدارسے بمندم ہوجائے وہ کمبھی اس ہمیاری ہیں بمثلا نہیں ہوسکتا ۔ اس کو تولیٹ اور تنقید دونوں ہی ہے منی معلوم ہوں گا ۔ کبوں کہ وہ اور تنقید دونوں ہی ہے منی معلوم ہوں گا ۔ کبوں کہ وہ حقائق کو ایسی بلندھے سے دیجھ رہا ہوگا جہاں روایات اور ماحول کے اثرات اس کے لئے لیک خارجی چسسے نے اور ماحول کے اثرات اس کے لئے لیک خارجی چسسے کوئی شخص بن جاتے ہیں ربیعن اعتبار سے ان میں ملوث ہونے کے باوجود دہ ان کو اس طرح دیکھ سکتا ہے جسسے کوئی شخص باوجود دہ ان کو اس طرح دیکھ سکتا ہے جسسے کوئی شخص باوجود دہ ان کو اس طرح دیکھ سکتا ہے جسسے کوئی شخص باوبری لیک ہے ترکا دور سے مثنا بدہ کررہا ہو۔

#### اگرلوگول کومعلوم ہوگہ کیسا ہمیت ناک دن ان کی طرفت ووٹرا چیلا آر ہا ہے تو ان کے چلتے ہوئے قدم رک جائیں اوران کے پاس بولنے کے لئے الفاظ نہ رہیں

# اس آئیبندمیں آب ابنا جہدہ دی دیجہ سکتے ہیں

فداکے وفا داربندول کے مشیر فرضے ہوتے ہیں اور فداکے باغیوں کے مشیر شیطان ۔ جوآ دی اختلاف کے وقت تواضع اختیار کرے، دہ اس بات کا تبوت دیتا ہے کہ اس کو یہ توفیق کی ہے کہ فداکے فرشتے اس کے مشیر بنیں ۔ کیونکہ فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ وہ استکبار نہیں کرتے ۔ اس کے برعکس جولوگ اختلاف کے وقت ظلم اور ناانصافی پراتر آئیں اور تکبرانہ روشی اختیار کریں، وہ یہ نابت کر رہے ہیں کہ انتوں نے شیطان کو اپنا مین گھر نگر اور کریں کی صفت بنایا گبا ہے بنار کھا ہے۔ کیونکہ وہ یہ نابی کہ اختیال کی صفت بنایا گبا ہے

### كباغداكي دونون دنب اؤل مين تضا دي

و انسانوں کی دنیاسے دورخداکی دنیاکتنی حسین ہے ،، میری زبان سے نکلا۔ پس ایک ٹیب لہ بر کھ<sup>و</sup> اپتھا۔ قدرت کے آفا تی مناظرمیری آنکھوں کے سامنے تھے۔ «کیاخدائی دونوں دنیاؤں میں تضاد ہے ۔ بفيه كائنات كوخدا انتهانى محكم بنيا دول برحلار باست مكرانسانول سيعاس كومطلوب سے كه وه كرامتو کی ایک براسرار دنیا بناکراس کے اندرطلسمانی کارنامے دکھا بس رخداکوشبیشم یا چنار کا ایک درخسنت اگانا ہوتو وہ سوسال کا ہمہ گیمنصوب بناتا ہے۔ گراینے بندوں سے وہ چاہتا کے کہ نعروں اورتفرروں كاطوفان الثماكراً ناً فاناً حالات كوبدل ڈالین ركائناتي كارخاندىيں ہرطرف نفع رسانی اورمنفعت تجشی كا سیلاب بہدرہا ہے۔ گرکا تنات کا مالک ابنے بندوں سے جوکھے چاہتا ہے وہ بدکدوہ دوسسروں کو « نقصان سیخانے » کا کمال دکھائیں اور خیرامت ہونے کا ٹاکٹل حاصل کریں یستاروں اور سیاروں کی دنیایس وه نبرآن مخرک ہے ۔ گرمدرسول اورخانقا ہول میں وہ تقلیدا ورجمود برراضی ہوگیا ہے ۔ بچولوں اور متیویں میں وہ خوست ذوقی کا دریابہارہا ہے۔ ہوا کے جھونکوں اور یانی کے جھرلوں میں دہ لطافت کا خزانه بجیبررباسے ۔ آسمان کی وسعت اوربیباٹروں کی بلندی بیں وہ خاموش عظمتوں کامطابرہ كرر باہے ـ بگرانسانوں سے اس كومطلوب ہے كدوه كد سے اوركوے كى طرح جينيس اوراحتجاج اورمطالبا کی غوغا آرائی کریں۔ ہری تھری گھاس سے لے کرنیلے اسمان تک ہرطرت اتھا ہ حکمت نظراً تی ہے۔ پڑگیہ انتهائ بامعنی سرگرمیاں جاری ہیں۔ گرابیے بندول سے خدا ایسی عبا دات پردافنی ہے جس ہیں کھے دسکے موسة الفاظكوز بان سے دمرالينے سے شرے شرے مفامات طربوتے ہيں اورعائی شان حبتيں على مواتى بي -كائنان كاسطح برد تكفيئة تومعلوم ببو كاكه خداكي دنيا رنگ اور خوستبو يجهيرنے والے تھولول اور بيار اور بےنفنسی کاسبق دینے والی چڑیوں کے لیے سے سگردین کے شیکیدار آج حس دین کامظاہرہ کرہے ہیں ، اس كود يجدكرابيهامعلوم بوتاب كه خداكى حبن كوبانكے لوگول كاكبار خاند ہے ياستخرول كى نمائش گاہ حقيقت به ہے کہ جودیں آج مقررین اسلام اور مفکرین ملت ہر طرف تفسیم کررہے ہیں اس کو دین کہنا فرآن ہوا تہام ہے۔ ربیها دین خدا کی اس عظیم اور حسین کائنات بیں ایک مسخرہ بن کے سوا اور کچھ نہیں ۔

خدائی جنت لطیعت ترکین مرگرمیول (بلس ۵۵) کی ایک د نبا مبوگی مونجده دنبایی وه افراد چنج جارب بی جوان اکلی مرگرمیول میں شرکت کے اللہ ایت بوسکیں ریدا لم بیت حدیث کے الفاظ میں بہ ہے کہ آ دمی ا پینا ندر اللی اوصاف بیدا کرے (تغلقوا باخلات الله) وه واتی میلانات کی سپست سطح سے اوپر ماکھ جا ہے اور خلائی شعور کی برنسطح برجینے لگے۔ تقریری جنت کا دریا تا محمد کا دروازہ محج نا اسیا ہی ہے جیسے کو کی شخص سرکس بین کمال دکھاکر سمجھے کہ وہ ملک کا وزیر اعظم نینے کا استحقاق بیداکر دہا ہے۔

ایک لیڈرجب وزیر موجائے یاکسی بڑے سے باسی عہدہ پر بہنے جائے تواس کے بعداس کے لئے اپنے مقام بر ہوتلہ ہے جواس کے لئے اپنے محکمہ میں کوئی کام نہیں رہت، اس کا کام ہمیث بھی ایسے مقام بر ہوتلہ ہے جواس سے بزاروں میں دور مور اس کے فدموں کے بنیچ جوزین ہے ، وہ مسائل کا انبار لئے ہوئے کواہ دہی ہوگی ، مگریہ کواہ اس کو سنائل انسانی بر ایک سمین ار مور ہا ہوتو اس کا افتتال کرنے کے لئے اس کے پاس کافی وقت ہوگا - ہما ر سے جکم انوں کی اسی دوشش کا یہ نتیجہ ہے کہ ایک عظیم ملک اتن لمبی مدت سے ان کے زیرانتظام ہے ، مگروہ ملک کواس کے سواکوئی اور تحقید نہ دے سکے کہ اس کو مہنگائی ، رشوت ، برعنوائی اور کے انصافی سے بھر دیں ۔

یہی روایت ہمارے بقی رہنما کوئیں بھی کھس آئی ہے۔ ہمارے رہنما کوئی بینج آئی بلند
نہیں جبنی ملک کے سیاسی عہدہ داروں کی ہوسکتی ہے ۔ تاہم اپنے دائرہ میں وہ بھی کھیں کہ اسی عمل کو
دہرار ہے ہیں جس کا نمونہ ان کے حکم انوں نے ، سر سال سے قائم کر رکھ ہے۔ ہمارے ہرر مہنا کا جال ہے
دہرار ہے ہیں جس کا نمونہ ان کے حکم انوں نے ، سر سال سے قائم کر رکھ ہے۔ ہمارے ہرر مہنا کا جال ہے
دائرہ تک می دود ہے ۔ جواس سے بڑے ہیں ان کا کام نہیں ۔ چیوٹے رہنا کول کی ہر واز چند سوئیل کے
دائرہ تک می دود ہے ۔ جواس سے بڑے ہیں ان کا کام نہرادوں میل کے فاصلے ہر واقع ہوتا ہے
اور جواور بڑے ہیں وہ بین افوا می دائرہ میں اپنی ضدمات انجام دینے کے لئے کام پارہے ہیں ۔
غرض ہرا کے کام دور کے کسی علاقہ میں واقع ہے جہاں وہ چندروز کے لئے مہمان بن کرجائے اک
اعز ازات کے ماحول ہیں شان وار تقریر کرکے اس طرح کوٹے کہ دو بارہ اِسی قسم کے کسی دور دراز مقام
بروا قع ایک آبٹے اس کے جلودل گا استظار کر رہا ہو۔

بغدایی کام کرنے کاطریقہ نہیں۔ انحرہ مارے رمنا کول کی بیروش باتی رئی تو یہ ۱۹۹ کے بعد کے دور کوجی کھو چکے ہیں۔ کام کا یہ بعد کے دور کوجی کھو چکے ہیں۔ کام کا یہ طریقہ صرف عالی شان قوم وجر دمیں لاسکتا ہے وہ عالی شان قوم وجر دمیں لاسکتا۔ اس قسم کی قیا ذمیں قوم کوجو آخری دراثت دے سکتی ہیں، وہ صرف شان دار مقبرے ہیں۔ وہ قوم کوشان دار سنتقبل کی نہیں بہنچا سکتیں۔

کیالوگوں کو یہ ڈرنہیں کہ خدا کے بہاں ان سے پوچھا جائے گاکہ جوموافع الحیس دیے گئے نے الحق الحق الحق الحق الحق المحق اللہ اللہ تنے اوہ النے نا دان ہیں کہ الحقیں خسب ہی نہیں کہ اپنی ذمہ داریوں کو اداکرنے کے لئے الحقیں کہا جا جائے۔

### ہار آخرت کی ہار ہے اور جبت آخرت کی جبت

قرآن کی سوره منبریم ۲ بین ارشاد مواسع: يَوْمَ يَبْجَهُ عَكُمْ مِلِيُومِ الْحَبُمِيعِ ذُلِكَ يَوْمُ التَّغَابُي جب الله تم كوجمع كرے كا جمع ہونے كے دن - يبي دن ہے

تغابن كالفظ اليصمعا مله كے لئے بولاجا ما ہے جب كه ايك فريق نيجار ہے اور د دمرافريق اونجا۔ ايك كو كھوا ماہو ادر دوسرانقع اٹھالے جائے مطلب یہ کہ لوگ فلط فہی سے اسی ونیا کوہارجیت (تعابن) کا دن سمجھے ہوئے ہیں۔ حالانکم ہارجیت کا دن تودراصل آخرت ہے۔ آیت کی تفسیر کرتے ہوے مقاتل بن حیان نے کہا ہے: لاغبن اعظم من ان بدن خل هولاء الى الجدية كوئي بارجبت اس سع برى ببيل كراده كوجنت

وين هب بادلتك الى النائد ( ابن كير) يى داخل كياجائي ادر دوسرے گرده كوچېنمى دا لاجلئے ر

دنیامیں شہرت ،عزت ، دولت ، اقتداد اورعیش کے بے شادمواقع کھلے ہوئے ہیں۔ ہرسخف اپنے اپنے مالات كے مطابق ان كى طرف دورر ما ہے۔ جوسخص ان مواقع بس سے كوئى حصد اپنے لئے ياليتا ہے اس ك اندر فخر كى نفسبات بيدا بوجاتى بين - وه ابينے كوكامياب سمجينے لكتا ہے ۔ اس كے برعكس بوشخص ان كومنيس ياتا، اس كولوگ حقير محصف لكت بين مام خيال بربوجاتا ہے كہ يه ده شخص ہے جوزندگى كى دور بين سيجھے ره كبا م

اس کی دجریہ ہے کہ لوگ ،شعوری یا غیرشعوری طور بر، اسی دنیا کو ہارجیت کی حبکہ سیجھتے ہیں ۔ ان کا ذہن یہ موجاتا ہے کہ اسی دنیا کی جنت بے اور پہیں کی دوزخ ، دوزخ ۔ قرآن نے بتایا کہ میض وهو کا ہے ۔ بارجبیت تودر اسل ده سے جواگی زندگی بین سامنے آنے والی ہے۔ وہ لوگ ہو دنیا میں ا بینے کو فاتے سمجھتے ہیں ، جب يدده مِثْ كَا تويد ديجه كرجران ره جائيل كے كماسل حقيقت تو كيم اورتنى ـ وہاں جاكرمعلوم بوگاكدكون كھائے میں رہا اور کون نفع کما لے گیا۔ اصل میں دھو کاکس نے کھایا اور کون موست یار نکلا۔ کون زندگی کی دوڑ میں سیھیے ره گیا اورکون آسکے ٹرسے والا ثابت ہوا کس نے اپنی صلاحیتوں کوننیجہ خیز کام بیں لگایا اورکون تھا جس نے اپنی تمام تواتائيول كووقتي تماشول مي بريا دكردالار

حقیقت برسے کہ باراس کی ہے جو اندت یں بارا اورجیت صرف اس کی ہے حس کو اندت میں جیت حاصل ہوئی ر وه لوگ جودنیوی مسلحتول میں مہارت د کھا کرآج کی دنیا میں عزت اور ترتی حاصل کررہے ہیں ،کل کی دنیا میں ان کی یرمہاریں بانکل ہے کارٹابت مول گی۔ مرنے کے بعدجب دہ آخرت کے عالم میں پہنچیں گے تو دہاں کے حالات میں عزت کی عكريا نے كے لئے وہ اسى طرح اپنے آپ كونا إلى يأيس كے عب طرح ايك قديم طرز كا دستىكار روايى ما حول ميں باكمال نظراً أب يكن اكراس كوتحنكل معاشره بب بهنجا ديا جائے تو ده بالك مع فيت موجائے كار

### ہماسے اور آخرت کے درمیان صرف ایک غیرتینی دبوار حاکل ہے

جنالا (دھنباد) میں ایک برانی کو کلہ کی کان تھی جو ہا ۱۹ سے بند تھی ۔ ساڑھے چارسوفٹ گہری اس کان میں دھیرے دھیرے یانی کھرگیا۔ اس سے ۱۸ فظ کے فاصلہ پر دوسال بیلے ایک اور کان کھودی گئ ۔ عالمی بنک اور بیرونی ماہرین کی مردسے نیار کی بوئی یہ کان جد بدطرنہ کی مشینوں سے آراست تہ تھی ۔

۲۷ دورا در انجنیئر جواس وقت کان کے اندرکام کررہے تھے ایک سوملین گلین سے کھی زیادہ کے درمیان ۱۰ دوسی کا فرا میں کے اندر تقریباً ۱۰ دوسی کا افراس کے اندر تقریباً ۱۰ دوسی کے اندر نئی کان بھر گئی اوراس کے اندر سے برانی کان کھر گئی ۔ ۲۰ سے داخل موا کہ صوفت میں منط کے اندر نئی کان بھر گئی ۔ ۲۰ سرون میں منط کے اندر کام کررہ نے تھے ایک سوملین گلین سے کھی زیادہ بانی کے سیلاب میں فرق مو گئے ۔ حرف ایک شخص کھ گوان سنگھ (مونگیر) بچا جو حادثہ سے صرف چندمن طریب بیلے با ہرآ گبا کھا۔

بہ واقعہ کیرت انگیز طور پر ہماری زندگی کی تصویر ہے۔ ہماری موجودہ دنیا اور آخرت کی دنیا کے درمیان موت کی غیر بھننی دیوار صائل ہے۔ ہرآن برا ندیشہ ہے کہ یہ دیوار ٹوٹ جائے اور آخرت کے حقائق ایک ہوت کی غیر بھننی دیوار صائل ہے۔ ہرآن برا ندیشہ ہے کہ یہ دیوار ٹوٹ جائے اور آخرت کے حقائق ایک ہے بیناہ سیلاب کی طرح ہمارے اوبر بھیٹ ٹریں۔ اس دفت کوئی زور اور کوئی نفظی بازی گری کام نہ کے گا۔ آدمی بافکل ہے سامنے کھڑا ہوگا۔ وہ سارے لوگ ناکامی اور بربادی کے دائی جہم بین ڈال دیئے جائیں گے جو دنیا کی دلفر ببیوں میں اس قدر گم تھے کہ کوئی نصیحت کی بات سننے کے لئے تیار ہی نہ ہوتے تھے مرف وہ تفق ہے گا جس نے مالک کائنات کے سائے حساب کے لئے بیش ہونے سے بہلے خود اپنا حساب کر بیا ہوگا۔

بہت سے دیوار اٹھانے والے ابنی دیوارکوگرار ہے ہیں۔
بہت سے لوگ جوابنے کو دوسرول سے ٹراسمجھ رہے ہیں، وہ
دوسرول کے بیرول تلے روندے جا ہیں گے۔
یہ اس دن ہو گاجب خدا اپنے فرشتول کے ساتھ ظاہر ہوگا،
جب سارے انسانول سے بوجھاجائے گاکدا کھول نے
اپنے بیجھے کیا جھوڑ اور اپنے آگے کے لئے کیا رواز کیا۔

ا خرت کے لئے کوئی شخص جو کیج کرسکتاہے ،اسی موجودہ زندگی ہی میں کرسکتا ہے۔ اور اس زندگی کی ہرت بہت کم ہے ۔ کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے اپنی آ تھوں سے دیکھا تھا گرآئے وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ اس طرح جولوگ آج ہم کو دیکھ رہے ہیں ، ایک وقت آئے گاکہ ہم ان کے دیکھنے کے لئے اس ونیا ہیں ہوجو دنہ ہول گے۔ ہم اپنی عمر بوری کر کے اپنے رب کے یاس جا جکے ہول گے۔ ہماری موجودہ زندگی وہ بیلا اور آ خری لمحہ سے جب كهانسان ابنے ابدى ستقبل كى تعمير كے لئے كھ كرسكنا ہے۔ نهاس سے يہلے ابساكوئى موقع انسان كو ملائقا اورنداس نے بعدایساکوئی موقع انسان کوسلے گا۔ ہم ایک آبسے امتحان سے گزررہے ہیں حس کا ایکسہ لازمی نیتج ساحنے آنے والا ہے۔ اور سبت جلدہم ابک ایسے لازمی نیتجہ سے دوچارم ول گے حس کے بعد تھے کسی تباری کاکوئی موقع نہیں ۔ زندگی کا ہر لمحہ جو آپ صرف کررہے ہیں ، آخری طور ربیصرف کررہے ہیں ۔ کیونکہ وه کیروائیں آنے والانہیں ہے۔

#### میں نے سمجھاکھا

• بیں نے سمجھا تفاکہ دلیل میں وزن ہے۔ گرمعلوم ہواکہ طاقت اپنے اندراس سے بھی زیادہ وزن رکھتی ہے۔ • بیں نے سمجھا تفاکہ کارکردگی سے انسان تسلیم کیا جاتا ہے۔ گرمعلوم ہواکہ لیافت کا سب سے ٹراسٹر فیکٹ موقع پرستی ہے۔

بیں نے بچھا نفاکہ عہدے اور مناصب کام کرنے کے مواقع ہیں مگر معلوم ہواکہ بیسب محض اعسے زا ز

کے لئے حاصل کئے جاتے ہیں۔

یں نے سمجھاتھاکہ لوگ جو کچھ زبان سے کہتے ہیں وہی ان کے دل میں بھی موتا ہے گرمعاوم مواکران رونون مي كوئي تعلق نهيس ـ

یس نے سمجھا کھا کہ لوگ مقاصد کے علم بردار ہیں مگر معلوم ہوا کہ اپنی شخصیت کونماہال کرنے کے سوا لوگوں کوکسی چیسے زے دل جیسی نہیں۔

بس نے سمجھا تفاکہ جولوگ خداکی باتیں کرتے ہیں وہ خدا سے ڈرتے تھی ہیں مگرمعلوم ہواکہ خدا ان کے لیے ایک تجارتی عنوان کے سوا اور کھے نہیں ۔

 یس نے سمجھاتھاکہ لوگ اصلاح چاہتے ہیں مگر معلوم ہوا کہ شرخص کو اینا مفادع نزیے خواہ دہ دوسے دوں کو بریاد کریے بی کیوں نہ داصل ہو۔

بیں نے سمجھا تھاکدایک انسان دو سرے انسان کاخیرخواہ ہے مگرمعلوم ہواکہ ہرایک دوسرے کا استحصال کرر باہے ۔

بیں نے سمجھا تھا کہ حبنت کاراستہ دسیع اور جہنم کاراستہ تنگ ہے مگر علوم ہوا کسب سے دسیع راستہ وہ ہے جو بہنم کی طرف جا اے ۔

#### سیاست جبانث بن جاسے

مکھن بنانے والی کوئی کمبنی اگر اپنے مکھن کی ببکنیگ براکھ دے: "میکھن صحت کے لئے مفرہے"

زواس کا مکھن کوئی کھی شخص نہیں خریدے گا۔ ایسی کمپنی جندہی روز مہیں دیوالبہ ہوجائے گی۔ مگر جدید قواین

کے تت سکر ہے کا مہربکی ہے جسکرٹ ساز کمپنی سے نیاد موکر بازادیں آنا ہے ۱س برای ترفول ہیں اکھا موا ہو ہے:

Cigarette smoking is injurious to health

اسگرٹ بین صحت کے لئے مصدرہے) مگراس سے سگرٹ کی خریداری بیں کوئی فرق نہیں ٹرنا رسگرٹ جیلئے والوں کی تغیر اور مسلسل طرح رہی ہے۔ سگرٹ سیاری کا کار وباد آج بھی دنیا بھر میں سب سے زیا دہ نفع بخش کا دوبار سمجھا جا تا ہے۔

اس کی دجہ کیا ہے۔ اس کی دجہ بہرے کہ مکھن ایک مفید غذا ہے۔ اس کو آدمی صحت اور طاقت حاس کی دجہ کیا ہے۔ اس کو جہوٹر حاس کرنے کے لئے کھانا ہے۔ اس لئے جب کسی مکھن کی بیجیٹیت مشنت برجائے تو وہ فوراً اس کو جہوٹر دے گا۔ مگرسگرط کا معاملہ اس سے ختلف ہے۔ اس کے ساتھ غذائی افا دیت کا کوئی تصور وابست نہیں۔ سگرط صرف نشہ حاس کرنے کے لئے بیاجا آہے اور نشہ کا فائدہ سگرط میں اس وفت بھی پوری طسرت موجود ہوتا ہے جب کصحت کے اعتبار سے اس کا معنم مونا تابت ہوگیا ہو۔ جب انسل مقصد حاسل مور ہا ہم

توكوني شخص كبول أسه جيور ب

اسی طسرہ اگر کھی لوگوں کو "سیاست" کاجبکائگ جائے تو خواہ کتے بی تھینی دلائل سے اس کا برحقیقت مونا ٹابت کردیا جائے ہم حال لوگ اس سے جیٹے رہیں گے۔ دہ کسی بھی طرح اس کو جھوڑ نہیں سکتے ۔
کیونکہ دلائل کی کوئی بھی منفدارسیاست سے نشہ کی کیفیت جھین نہیں گئی۔ بلکہ واقعہ تو یہ ہے کہ سیاست تمام نشہ ورجیزوں میں سب سے زیادہ نشہ کی چیزے ۔ سگرٹ اور بھنگ کا نشہ انرسکتا ہے ۔ مگرسیاست کا نشہ بھی آدمی سے نہیں انرتا ہے دلائل کا انباز تمع کر دیجئے ، خربات اس کے بے فائدہ مونے کا علی شوت دیتے جلے جائیں۔ آدمی سے نہیں انرتا ہے دلائل کا انباز تمع کر دیجئے ، خربات اس کے بے فائدہ مونے کا علی شوت دیتے جلے جائیں۔ آدمی کے درمیان تفریق کو ایس کو ایس کے اور سیاست کھے موت کے موت کے موت کے مون کی طاقت نہیں ہے جوان کے اور سیاست کھے ہوئے مول مقین کی طرف کو ایس کو ایسی فرآنی ڈکٹٹرن ٹائی ہوجی بی دین کے منی سیاست تھے ہوئے مول کی زیادہ نو دون نہیں جب کہ فدا خرد ظام ہو کہ کہ دے تو ایسے وقوں کو سیاسی شفارے تھا ۔ بینو وہ دین ہے جوتم نے خود سے گھڑ بیا تھا ۔

کہ بیدہ وین نہیں جو بھی کو مطلوب تھا ، بینو وہ دین ہے جوتم نے خود سے گھڑ بیا تھا ۔

اليى شاندارچېرى خدا كے بېرال كهال!

نی دیلی کے بین افوامی صنعتی جیلے (۱۹۹۱) بین امریکہ کی طرف سے ایک بوائی موٹر کی تمائش کی گئی تھی۔ ایک فی جوان خصوصیت یہ تھی کہ وہ دوڑتی تھی اور رساٹھ میل فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا ہیں بلند ہو کر بھی اڑتی تھی۔ ایک فی جوان سا دھو جب نمائش کے ختف مجوبوں اور زنگینیوں کو دیکھتا ہوا امریکی پوبلین کے یاس پہنچا اور اس جا دوئی گاڑی کو اڑتے اور دوڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے دیکھتا تو اس کے ذہن میں ایک نیاسوال ہیوا ہو گیا گئی ہیں تباگ اور قربانی کی زندگی کو جھوڑ کر ما دی ترقیات کی دنیا میں اپنے حوصلوں کی نسکین ڈھونٹروں میں اور کھیتا رہا جس کو نمائش کے ذمہ دار دوں نے مستقبل کی کار ، کانام دیا تھا۔ جب اس کے فوجوان ۲۰ منٹ تک اس امریکی موٹر کو دیکھتا رہا جس کو نمائش کے ذمہ دار دوں نے مستقبل کی کار ، کانام دیا تھا۔ جب اس کے اسے کہ ددون اس میں سا دھوکا تبھرہ بوجھاگیا تو اس نے گہرے ناٹر کے ساتھ جواب دیا : "اس نے مجھے اس سوچ میں ڈال دیا ہے کہ ددون دنیا قب میں کو میں اپنے لئے زیا دہ سہر سمجھوں " (بندوستان ٹائمس - ۲۰ رفوم را ۲۰۹۹) اس فیسم کا ایک ادر واقعہ ٹرھئے۔

جولائی۔ اگست ۵ - ۱۹ بین بہارمیں بولناک سیلاب آبا تھا۔ اس بین بہت سے خاندان بے گھر ہوکر مجبور ہوئے کہ کسی دوسری جگہ اپنے گئے بناہ گاہ کا مشت کریں۔ انھیں مصببت زدگان میں ایک غربیہ سلم خاندان و بی آیا۔ گھر کا مرد طوفان بی ختم بوج کا تھا۔ ۱۳ سال کے بتیم لڑکے شریف اور اس کی دبی اور بیمیار مال کوج امید دہ کی لائی، وہ یہ تھی کہ اس کا دامادیہ است جھر کو بیا کہ اس کا دامادیہ است کو بلاز میں روزی کمیار کا خوال ایک شخص دوخا ندانوں کی پرورش کس طرح کرسکتا تھا۔ شریف کو بلاز مت تلاش کرنی ٹری ۔ اولا کچھ دنوں ایک معمولی ہوتا میں بیشیں دھوتا رہا۔ اس کے بعد ایک خوش صال سلم خاندان میں اس کو گھر بلیو کا موں کے لئے ، دور ہے ماہ وار سرعگہ تل گئی۔ اس کو گھر بلیو کا موں کے لئے ، دور ہے ماہ وار سرعگہ تل گئی۔

شریف ایک انتہائی غریب خاندان کالڑکا تھا۔ اس دنیا ہیں آنھ کھولئے کے بعد اسے جولیستہ ملا وہ زمین پر بجھیا ہورا ایک ٹاٹ کھا۔ اب نک کی زندگی اس نے اس طرح گزاری کہ نہ تھی اس کے پاؤں میں جو تا پڑا اور نہ جسم پر پورا لباس بینے کو ملا۔ سرد بول کی رات کے معنی اس کے نزدیک صرف پر سختے کہ لکڑی کے مکرٹے اور میں جع کرکے کچھ دیر آپنے اور دھویا پر سے کو ملا۔ سرد بول کی رات کے معنی اس کے نزدیک صرف پر سختے کہ لکڑی کے مکرٹے اور اس کے بعدا کی بھٹا ہوا ٹاٹ مجھیا کہ و دسرا بھٹا ہوا ٹاٹ اور سے لبیٹ بیا جائے۔

دسمبر کی ایک نیمح کو حب که نزرین مالکه مکان کابسترسمیٹ رہا تھا۔ اچانک ایک خیال اس کے دماغ میں رہنگار مسبری کے اوپر تھیا ہوا موٹا نزم گدان اس کے اوپر توبعبورت چا در اور مخلی کیڑے میں بنا ہواشان دار لحاف، ان چیزوں نے اس کو تھوٹری دیر کے لئے مبہوت کر دیا۔ "آیا" وہ مالکہ کی لڑکی سے بولا "کیا اللہ میاں کے یہاں ایسا بستر ہوگا۔" وہ اپنے اس سوال میں اتناگم تھاکہ وہ یہ تھی نہ من سکاکہ لڑکی یہ بی ہوئی جی گئی ہے" بیو فو من وہاں تواس سے بھی اچھے بستر ہوں گئی ہے" بیو فو من وہاں تواس سے بھی اچھے بستر ہوں گئے"

گبرائی کے ساتھ دیکھنے توموجو دہ زمانے میں سارے لوگ اسی نفیبات میں مبتلا نظر آئیں گے، جھوٹے بڑے اسیرغریب عالم جابل سب کے سب دنیا کی داغر بیبول پر ٹوٹے پڑر ہے میں۔ لذت ، دولت، شہرت ، عزت ، مرتبہ آئی ایسرغریب ، عالم جابل سب کے سب دنیا کی داغر بیبول پر ٹوٹے پڑر ہے میں۔ لذت ، دولت، شہرت ، عزت ، مرتبہ آئی ایس خوص دنیا کی جیزول بیں سے کسی جیز کا ایک ذرّہ کھی اگر کسی کے سامنے آئی اسپے تو وہ اس کی طرف اس طرح دور رہ ب

گویازبان حال سے پرکہہ رہا ہو" خدا کے بیہاں تھلا اسبی شان دار چیزیں کہاں ملیں گی، بھرکیوں نہائی دنیا ہیں ہو کچھ سلے اس کو حاصل کر نیا جائے ۔"

### ایک کامیاب ترین انسان جب ہوت کے دروازہ بر بہنچنا ہے تواس کو محسوس ہوتا ہے کہ دروازہ کے دوسری طرف اس کے لئے مایوی اور بربادی کے سواکجہ نہیں

کی یہ دستن ناک تصویر اس کیفیت کونمیسم کرری ہے جوایک دمی کی اس وفت ہوتی ہے جب وہ موت کے وروازے پر بہنچ چکا ہو اس کے سچھے وہ زندگی ہوجبی وہ چھورجیکا اوراکے وہ زندگی ہو جس بیں اب وہ ہمیشہ کے لئے واخل ہوجائے گا۔

موور طرح مہیوز امریکہ کا ایک ممت زیر بن ارب بنی تھا۔ اپری ور اور ایس ایک ہوائی سفر کے دوران اس بردل کا حملہ ہوا۔ اس کے ہوائی جہاز کو قوراً ہا دستن میں ذیار اگیا۔ گراسپتال ہنجنے سے پہلے دہ تم ہو چکا تھا۔

اینے قانون دال باپ سے اس کوایک بین فرمونی فران اللہ ملے تھے۔ مگراس نے بینی فرمونی نے اللہ تھے۔ مگراس نے بینی فرمونی نے فران کے بیار تی سے اپنے سرایہ کو در ، ، ، کرور فران کے ساتھ شریک سفر تھا اس کے ہوائی جہاز کا کے اس کے ساتھ شریک سفر تھا اس نے اس کے بارے میں جو جیٹے دیرتا شرا بیان کئے اس کی بنیا دیر سنہ در امری ارشٹ شری سالومن نے اس کا خاکہ نیا دیا ہے۔ اس فاکہ بیں اس کے سفر حیات کے آخری کمی ان کو مقور کیا گیا ہے۔ اس فریک کا کامباب مصور کیا گیا ہے۔ اس کا خاکہ بین اس کے سفر حیات کے آخری کمی کا کامباب مصور کیا گیا ہے۔ اس کا خاکہ بین وحشت ، مالیسی بے چارگ نیا دی اور بے بیتنی کا مجبر نظر آتا ہے۔ امریک کا کامباب ناکا می اور بے بیتنی کا مجبر نظر آتا ہے۔ امریک کا جرائی آجر اس خاکہ بین کا مجبر نظر آتا ہے۔ امریک کا جرائی آجر اس خاکہ بین کا مجبر نظر آتا ہے۔ امریک آخری کا جرائی آجر اس خاکہ بین کا مجبر نظر آتا ہے۔ امریک آخر کی آخری آخر کی آخ



This is how a multi-millionaire looked in the last moments of his life—a sketch of the American legendary figure, Howard Hughes, who died en route from Acapul co (Mexico) to Methodist Hospital, Houston. The sketch was drawn by an artist on the basis of details furnished by the pilots who flew him.

اقدام کے بیریم نے اطمینان کا سانس لیا 'کیونکہ میکن تھا کہ اسی ایم مبنی کے قوانین کونی حکومت ان لوگوں کے اوپر استعمال کرے جفول نے اب اقترار کھودیا ہے''

استمال کرے جفول نے اب افتار کھودیا ہے:

اندا حکومت سے الیکٹن کا نتیج سامنے انے سے بہلے
ایموبنی ہٹانے کے لئے کہا جا یا تھا نواس کی بجھ میں نہیں
اتا تھا کہ ایموبنی کے جاری رہنے سے سی کاکیا نقصان
ہوا تواس حکومت کو ایموبنی کی حقیقت سیجھنے ہیں ایک ہوا تواس حکومت کو ایموبنی کی حقیقت سیجھنے ہیں ایک منٹ کی دیر نہیں گی ۔ اس نے دا توں دات میٹنگ کرکے منٹ کی دیر نہیں گی ۔ اس نے دا توں دات میٹنگ کرکے ایموبنی کے کمل خاتمہ کا اعلان کردیا ۔

ریربی کے ماں کے جن سے اندازہ ہوتاہے کہ اپنے معاملہ میں اور دوسرے کے معاملہ میں اور دوسرے کے معاملہ میں اور دوسرے کے معاملہ میں کتنا ہوشارہ تا گی دنیا بین جس خفس کا بی تخریہ کیجئے ، تقریباً بلا استثنار آپ بائیں گے کہ وہ اپنے موافق بہلوکو سمجھنے کے لئے انتہائی ذہین ہے ۔ اس کے برطکس جب معاملہ دوسرے کے موافق بیبلوکو سمجھنے کا ہم تو وہ ایسا ہے وقوت بن جا تہا ہے ، جیسے اس کو کچھ آ آئی تہم آدمی کے اوپر سبت بڑا دہال موسیاری کی تیسم آدمی کے اوپر سبت بڑا دہال ہے ۔ ایساکر کے دراصل وہ حاکم حقیقی کے آگے اپنے خلاف نو دمجت قائم کررہا ہے ۔ اگرا دی اپنی باتوں میں خلاف نو دمجت قائم کررہا ہے ۔ اگرا دی اپنی باتوں میں خلاف نو دمجت قائم کررہا ہے ۔ اگرا دی اپنی باتوں میں خلاف نو دمجت قائم کررہا ہے ۔ اگرا دی اپنی باتوں میں خلاف نو دمجت قائم کررہا ہے ۔ اگرا دی اپنی باتوں میں

ہے۔ابیاکرکے دراصل وہ حاکم حقیقی کے آگے اپنے خلاف نود ججت قائم کررہا ہے۔اگرا دی ابنی باتوں میں بھی ہے وقونی نظا ہرکرتا توشا میروہ خلاک کیڑ سے بنے جانا۔ گر ابنی باتوں میں ہوستہاری اور دوسرے کی باتوں میں سے وقونی اس کو خلاکی کیڑ سے بچا نہ سکے گی کیونکہ اپنی باتوں میں موستہاری دکھاکر سے گی کیونکہ اپنی باتوں میں موستہاری دکھاکر وہ آنا وہ تا بات کرجیا ہے کہ دوسرے کی باتول میں بھی وہ آنا بی ذبین ا درموستہارہ وسکرا تھا

### ا پینے معاملہ میں ہوسٹ بیار دومبرے کے معاملہ میں بیوفون

یوگنداکے صدرعیدی امین نے دزیراعظم مرادجی فی میں ان کو مبارک باد کا خط بھیجا ہے۔ اس کے ساتھا تھو کے ساتھا تھو کے ساتھا تھو کے سابق دزیر اعظم اندراگا ندھی کے نام بھی ایک خطروا کیا ہے جس بیں اس بات کا شکریہ اداکیا ہے کہ ان کی حکومت نے مندوستان اور لوگندا کے درمیان ا جھے مندوستان اور لوگندا کے درمیان ا جھے نقلقات قائم دکھے۔

صدرعیدی این نے اندراگاندھی کے نام لین خطیم مکھا ہے:

I personally support those who have described you as a very intelligent leader, because soon after accepting defeat you and your government lifted at the right time the 21 month state of emergency imposed by yourself and which brought imprisonment without trial. This timely decision by yourself and your government to lift the emergency relieved our minds because it would have been possible for the same emergency regulations to be used against those who have now lost power.

(Hindustan Times, March 30, 1977)

مین ذاتی طوربران لوگوں سے اتفاق کرتا ہوں جن کہ ان کے دائی سے کہ آپ نہا بہت ذہن لیڈر بیں کیونکہ ان شکست سیار کے کہ آپ نہا بہت ذہن لیڈر بیں کیونکہ ان شکست سیار کے کور آ بعد آپ نے اور آپ کی حکومت نے نہا بہت میچ وقت پر اکبیں ماہ کی ایم صبنی کوختم کر دیا جس کو آپ نے نافذ کیا تھا اور جس کے تحت لوگوں کو بغیر علالتی کار دوائی کے فیر کیا جا سکتا تھا۔ ایم عبنی کوختم کرنے کے بارے یں آپ اور آپ کی حکومت کے اس بروتت کے بارے یں آپ اور آپ کی حکومت کے اس بروتت

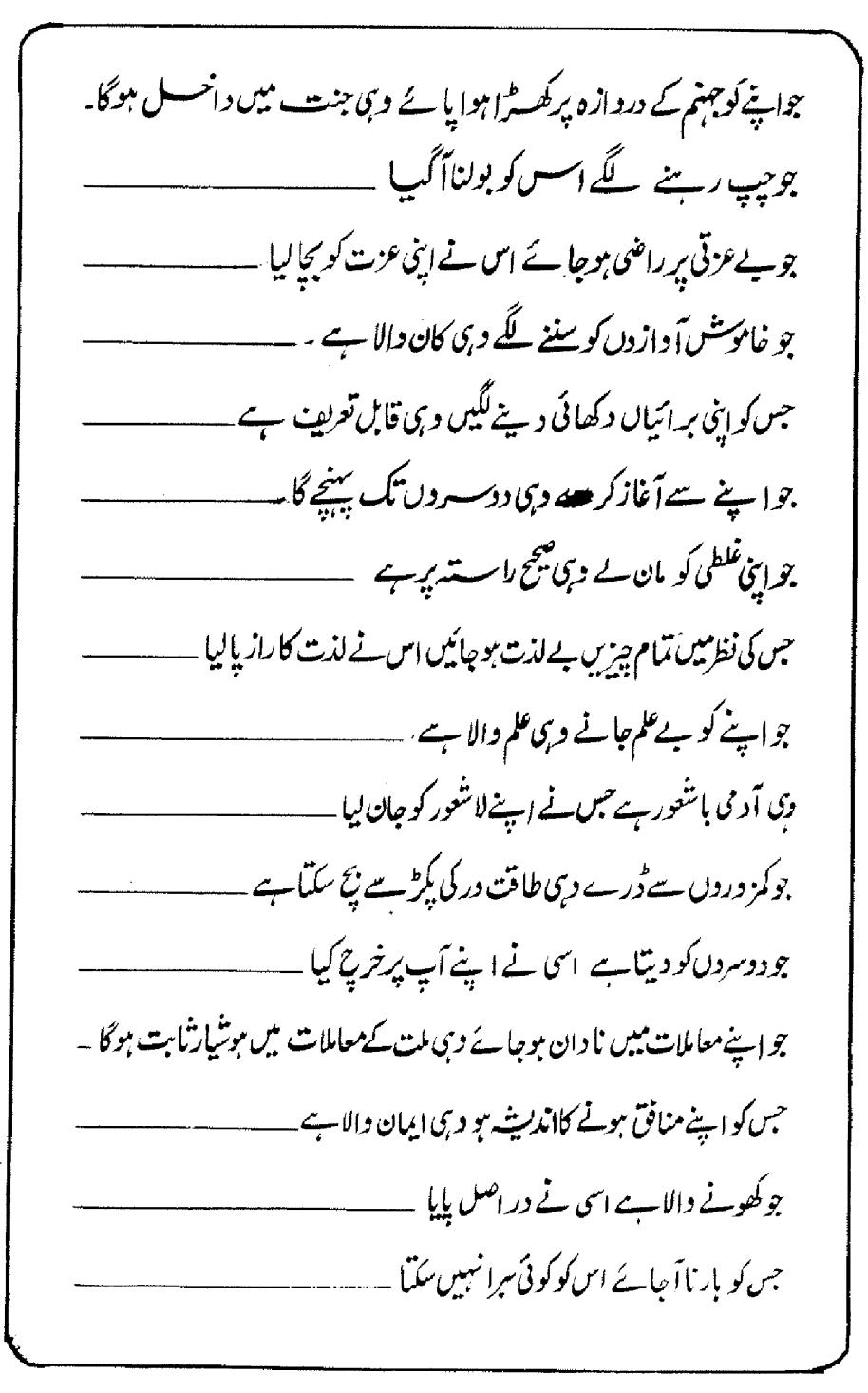

## ابی محبوب بیول کے جرجے ہیں مگرخدا کے جرجے نہیں

کوئی تحریک ہے، اس کو جلنے کاسب سے زیا وہ تعینی ذریعہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس سے جولوک متا ترموسے ہیں ان ہیں کیسام ان بنتا ہے۔ دور اول میں فرآن نے صحابہ کے اندر جوم ان پیدا کیا، وہ خدا برستی اور آخرت لیب ندی کا مراق تھا۔ ان ہیں کے جبت ر آدی جب ایک حکم ہے تھے تو وہ خدا د آخرت کے جرچے کرتے ، ان کے جوتے کا تشمہ بھی قرت جا آتا توان کو خدا یا د آتا ہے ہوا اگر تیز ہوجاتی ، تب بھی وہ کا نب جاتے کہ ہیں قیات نہ آگئ ہو۔

موجودہ زبانی اسلام کے نام پر جو کھیں گائیں اوران سے جولوگ متا تر ہوئ ، ان کو دیجھے کو کسی یہ مزاج پیدا کیا ہے کہ اس کے چند وابستگان جب کہ سی مزاج پیدا کیا ہے کہ اس کے چند وابستگان جب کہ سی خلا میں اور کو امتیں بیر ہوتا ہے کہ اپنے نردگوں کی فضیلتیں اور کو امتیں بیان کی سی تحریک فضیلتیں اور کو امتیں بیان کی سی تحریک فضیلتیں اور کو امتیں بیان اسلام تعتیم کرد کھا ہے اور اس کا ہر فر داس کے طلسماتی فوائد کا شیب ریکارڈ بنا ہوا ہے کسی تحریک نے اسلام فوائد کا شیب ریکارڈ بنا ہوا ہے کسی تحریک نے اسلام ہے۔ اس کے نام برایک عجیب وغریب قسم کا سیاسی مزاج بست اور وہ چریں ہوتی ہیں جی سیاست کی جاشتی ہو۔ وہ وہ بیریں ہوتی ہیں جی سیاست کی جاشتی ہو۔ وہ وہ نے ہیں جی اس کوئی سیاسی اقدام کا موقع ہو۔ وہ وہ نے ہیں جی اس کوئی سیاسی اقدام کا موقع ہو۔ وہ نے ہیں جی اس کوئی سیاسی اقدام کا موقع ہو۔ وہ نے ہیں جی اس کوئی سیاسی اقدام کا موقع ہو۔ وہ نے ہی جی اس کا قدام کا موقع ہو۔ وہ نے ہی جی اس کوئی سیاسی اقدام کا موقع ہو۔ وہ نے ہی جی اس کی خداہ میں اقدام کا موقع ہو۔ وہ نے ہی جی اس کوئی سیاسی اقدام کا موقع ہو۔ وہ نے ہم می کیوں نہ ہو۔

آن کلیس اسلامی گرده کو دیجے سب کارہال فاقلے نظراے گا۔ ان کی محلیوں ہیں اپنے '' حضرت'' کے چرچے نہیں ۔ ان کی زبا نول پر کر اماتی اسلام کی داستا ہیں۔ مگر خدا کے جرچے نہیں ۔ ان کی زبا نول پر کر اماتی اسلام کی داستا ہیں۔ مگر اس اسلام کی گوغ نہیں جو خدا کا نوف ا در بندول کی خیرخوا ہی ہیداکر ناہے ۔ ان کے پہال سیاسی مسائل پر چشیں ہیں۔ مگر فیاست میں قائم ہونے دائی عظیم عدالت کے ذکر سے ان کی صحبتیں خالی بیں۔ ان حالات میں ٹری ٹری اسلامی تحرکوں کے دجود بیں۔ ان حالات میں ٹری ٹری اسلامی تحرکوں کے دجود میں بیں آنے کے با د جو داگر اسلام سر بلند نہ ہور ہا ہوتو تعجب کی کوئی بات نہیں، کیونکہ خدا کی صفرت خدا والے دین بربر برنازل ہوگی نہ کہ جا دے اپنے بنا کے ہوئے دین بربر برنازل ہوگی نہ کہ جا دے اپنے بنا کے ہوئے دین بربر برنازل ہوگی نہ کہ جا دے اپنے بنا کے ہوئے دین بربر برنازل ہوگی نہ کہ جا دے اپنے بنا کے ہوئے دین بربر برنازل ہوگی نہ کہ جا دے اپنے بنا کے ہوئے دین بربر

فراسے ڈرکی پہان بہ کہ آدمی انسان سے کہ اس سے کوئی میں نہیں کہ جو زور آور ہو یا جس سے کوئی مفاد والب تہ ہو، اس سے آپ ڈریں ۔ بہتو دنیا پرستی بلکہ تنرک ہے۔ انسان سے فرر نے کامطلب صاحب حفوق سے ڈرنا ہے۔

میں کا فدا کھڑا ہمزا ہے اور وہ مہمیشہ اس کا خدا کھڑا ہمزا ہے اور وہ مہمیشہ اس کا حدا کے دیتے ہے ساتھ ویتا ہے جس کی فی جائے ۔

ماتھ ویتا ہے جس کی فی کی جائے ۔

موشخص ایک کمزورصاحب می کوئی نفضان کا جوشخص ایک کمزورصاحب می کوئی نفضان کا کردے کہ اس کی طرف سے می خان کے ۔

مورے کہ اس کی طرف سے اس کوئی نفضان کا خون سے می خان کے ۔

موری نہیں ہے ، وہ یقیناً فدا کے خون سے می خان ہے ۔

موری نہیں ہے ، وہ یقیناً فدا کے خون سے می خان ہے ۔

### بہت سے جمک دارسکے آخرت کے بازار میں کھوٹے تابت ہوں گے

خواه دنیایس وه کننه بی

كامياب دكھائى ديتے ہوں

مجمور دیاہے۔ جولوگ شیطان کے بیند کئے ہو سے
راستوں برجیتے ہیں، ان کو بیہاں بہت جارعزت اور
ترقی حاسل ہوجاتی ہے۔ گراس تسم کے لوگ جیسے می
اکلی دنیا ہیں داخل ہوں گے وہ بانکل بے قیمت ہوجائیں
گے کیونکہ اگلی دنیا وہ ہے جہاں شیطان کی عمل داری
مکمل طور برختم ہوجاتی ہے۔ جولوگ شیطان کی سر رستی
کی وجہ سے موجودہ دنیا ہیں عزت دار بنے ہوئے تھے
دہ وہاں کھی اور مجھ سے زیادہ بے قیمت ہوں کے
کیوں کہ دہاں عزت صرف اس کے لئے ہے حس کو خدا
ابنی سریرستی ہیں ہے ہے۔

سعدی سیرازی کا ایک شعر به

بزرگ زاده نا دال به شهر داه ند

که در دیارغیش برسیج نستانند

سعمراد وه نقود یا سکے بین جن کوسی حکومت راس

سعمراد وه نقود یا سکے بین جن کوسی حکومت راس

رائج کردگھا ہو۔ ایسے سکے کی قیمت صرف اس حکومت

نائج کردگھا ہو۔ ایسے سکے کی قیمت صرف اس حکومت

نائج کردگھا ہو۔ ایسے سکے کی قیمت صرف اس حکومت

میں ہوتی سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ بڑے آد می

میں ہوتی رسعدی شیرازی کہتے ہیں کہ بڑے آد می

وطن میں اپنے باپ کی وجہ سے عزت دار بنے رہتے

وطن میں اپنے باپ کی وجہ سے عزت دار بنے رہتے

وطن میں اپنے باپ کی وجہ سے عزت دار بنے رہتے

بیں ، مگر اپنے وطن سے با ہرای طرح بے قیمت ہوجاتے

ہیں جس طرح ایک ملک کا نوٹ دو سرے ملک میں

اپنی قیمت کھو دیتا ہے۔

اپنی قیمت کھو دیتا ہے۔

موجوده دنياتي التدتعاك فيشيطان كوازاد

موجودہ صدی کے ربع اول کے آخریس خلافت تحریک اکھی اور سارے ملک میں طوفان کی طرح بھیل گئی۔ یہ تحریک ابنی اصل حقیقت کے اعتبار سے سیاسی تھی۔ گرتھ یک نے جونعرے اور دلائل بنغال کے وہ سب ندہبی تھے۔ چنانچ جولوگ اس تحریک سے متاثر موے ان میں مذہبیت اسے زور شور کے ساتھ بیدا ہوئی کہ " قرآن کی کیا دیں اور تبجد کی نمازی تھی عام فیشن بنگیں "

یدمثال بناتی ہے کہ س طرح ایک سیاسی تحریک بھی مذہبی افلاقیات پیدا کر دیتی ہے۔ اگرچہ س قسم کی افلاقیات کی کوئی اسلامی فیمت اسلامی فیمت صرف ان اضلاقیات کی ہے جوجہ نم کے سفوں کو دیکھ کر آدی کے اندر ابھری ہونہ کہ سیاسی مسائل کو دیکھ کر ۔۔۔۔ دینا کے لحاظ سے ان اضلاقیات کی اہمیت ہے جو دیریا ہوں اور آخرت کے لحاظ سے وہ افلاقیات اہمیت رکھتی ہیں جوخد اکے معاصف جوابدی کے احساس سے ابھری ہوں۔ گرم نگائی تحریجوں ہیں دونوں ہیں سے کوئی قدر بھی موجود نہیں ہوتی۔

### - جب جي اکھاڙ ديئے جائيں گے

شریمتی اندراگانهی کی بار (۱۹۷۷) میں اوگوں کو صرف سیاست کا منظر نظر آر باہے یمکن اگرد کھنے والی آنکھیں موں توالٹ تعالے نے اس کے ذریعہ سے نوگوں کو تیا مت کا منظر دکھا دیا ہے۔

الدا با دما في كورث كم مطحسلس بحدايم الل سنبانے ١٢ رحول ٥٥ ٩ كوايك فيصلدديا حس سابق وزیراعظم اندرا گاندهی کے انکشن (۱۹۷۱) کو ناجسائز ترار دیا گیا تھا۔ گراندراگاندھی کی اولوالعزم طبیعت نے ہار نہیں مانی را محفول نے اپنے عبد دسے فا مرہ انھا ہوئے ہر بحن ہ ، ۹ م کی رات کو ایم بنی لاگوکردی۔ اب سارے ملک میں ایک نیاعل شروع کردیا گیا۔ تمام نابندیده ۱ فرا دحیلول میں بندکر دیئے گئے مخالف جاعتوں کوخلاف قانون قرار دے دیاگیا برسس پرسسنسر قائم كرديا كيا - برقسم كاستاعتى درائع كومكمل طوربيركارى یرویگنڈے کے لئے وقت کردیا گیا۔عدالت کوایک آزاد اداره کی جیشیت مسے ختم کر دیا گیا۔ دستوریس زیمبی کرکے اس كومكن طوريرا يخموافي بناليا گيارايسے قوانين جارى کئے گئے جن کے بحت حکومت کسی بھی تتحف کوجرم بتائے بینر گرفتار كرمكتي تقي اور نامعلوم منت نك كھيلئے اس كوبيل يس محبوس ركه سكني تقى ابنى تورسين كوبهان كم محفوظ كيا گیاکہ دستوریں چالیسوی ترمیم کے ذریعے طے کر دیا گیاکہ۔ وربراعظم اینے کسی تھی علی کے لیے کسی تھی ملکی عدالت میں جواب دہ نہیں ہیں ۔حتی کے حکومتی عہدہ سے الگ مونے کے بعد ھی نہیں اس طرح کی ہے شمار تدبیروں کے ذریعہابق

وزیراعظم نے ملک ہیں ابنی پورسین کو اتنا زیادہ مضبوط کرلیا جنتا شاید بچری تاریخ بیں بھی کسی حکم ال نے نہیں کیا تھا اسی کا نیتجہ تھا کہ ان کو یہ اعلان کرنے کی جراً ن ہوئی کہ" ایم بسنی سے پہلے والے مالات اب میں والیں نہیں آئیں گے" ان کو بھین تھا کہ نہ صرف دہ آخر تک ملک کے اقتداد پر قابق رہیں گئ بلکہ ان کے بعد ان کا خاند ان اس کا وارث بنتارہ کے گئ

گرچھے عام الکتن نے ثابت کیا کہ تمام بیش بندیوں کے ہا وجود آخری عدالت کا فیصلہ انجی بائی تفاریہ طاک کے عوام کی عدالت بھی۔ ماریح ہے 4 اجیس سابق وزیر اعظم کا مقدمہ دلیس کی چنتا کے سامنے آیا۔ اور اس کے ایک فیصلہ نے اچانک سارے استحکامات کو اس طرح دھا دیا جیسے کہ وہ دیت کی دیوار سے بھی زیادہ یہ حقیقت تھے رہر و خاندان کی ہیاس سالے عظمت کا وارث صرف ایک دن بیں ہے بار و مدرکا رہو کر رہ گیا۔ مدد کا رہو کر رہ گیا۔

مواقعه آخرت بین بونے والی عدالت کا ایک جھڑالیا تمونہ ہے۔ دنیا بین آ دی اپنی پوزلینین کومتنکم کرنے کے لئے دلائل کے بہاڑ کھڑے کرتا ہے۔ وہ دولت دعزن اور جا ہ و منصب کے تلعے تعمیر تاہد ، اقتصا دی دوائع پرقبفه کرے منصب کے تلعے تعمیر تاہد ، اقتصا دی دوائع پرقبفه کرے اپنے مستقبل کومحفوظ کرتا ہے۔ اپنے گرد طبی جا تری انتظام کر لیا بناکر مجھناہے کہ اس نے اپنے بچاؤ کا آخری انتظام کر لیا ہے۔ مگر جب قیامت آئے گی نوسارے منبوط نیمے اکھڑ جا تیں کے ۔ انسان اپھائک پائے گا کہ وہ مدب سے بڑی عدالت کے مانسان اپھائک بائی میں کھڑ اہوا ہے۔ ممامنے بائل جو میں کھڑ اہوا ہے۔ ممامنے بائل جو میں کھڑ اہوا ہے۔

زندگی کی سب سے زیادہ سنگین حقیقت یہ ہے کہ سادے انسان خدا کے بندے ہیں۔ ہرابک کو بہرمال ایک والے معلوں میں میں ہونا ہے عقل مندوہ ہے ہواسس خدا کی عدالت میں میں ہونا ہے عقل مندوہ ہے ہواسس آنے والے دن کی تیاری میں ایٹ آب کونگا دے

#### وہ خوابول کے فریب میں مبتلا ہے جو۔۔۔

بوتنی صدی ہجری کے آخر میں جب اسپی میں طوالف الملوکی شردع ہوئی اورصوبوں کے گور ترمرکز سے بغاد کرنے لگے تو چھوٹی جھوٹی ہہت ہی آزاد حکومتیں بن گئیں۔ مثلاً قرطبہ میں بنوعمود اسٹ بیلیہ میں بنوعماد المعلیوس میں ابن انطس، وغیرہ ۔ اسٹ بیلیہ میں بنوعباد کی حکومت سات کہ جائے میں فائم ہوئی اور ۱۸ ہرس رہ کرختم ہوگی ۔ شاہ مراکش یوسف بن تا شقین نے جب اسپین پر چرصائی کی تواس کا خری فرمال روامع تمد بن عباد اسٹ بیلیہ کے تخت پر تھا۔ ہم مہم میں اس نے معنی کو گرفتار کر بیاا وراس کومراکش کے ایک مفام افات میں فیدکر دیا۔ چارسال قید میں رہ کروہ مہم صیبی مرگیا ، معتد بن عباد جس زمانہ میں قید میں تھا ، عید کے دن اس کی ایک میں اس سے ملنے کے لئے آئیں اس وقت اس معتد بن عباد ہوں دن اس کی اور کی میں اس وقت اس میں نہ کے لئے آئیں اس وقت اس

كعُم الكيز با ترات استعارى صورت بين دهل كم رجندا شعاريه بين:

فيه مضى كنت بالاعباد مسرورا فساءك العيد في اغات مأسورا تدى بناتك فى الاطمار جائفة يغنان الناس ما يمكن تطميرا يطأن فى الطين والافتدام حانبة كانها لم تطأ مسكا و كاسنورا قد كان دهرك ان تامره ممتثلا فرةك الدهر منه بيا و مامورا

من بات بعدك في ملك يسرُّ به فانما بات بالاحلام مغرودا

ماضی بیں تو خوشی کے سانھ عیدمنا تا تھا ، گرآج اغات کے تبدیل تیرے لئے عیدکی کوئی خوشی نہیں ۔ نواپی بیٹبول کو دبچے رہاہے کہ وہ بجوکی ، کھیٹے پرانے کپڑے بہنے ہوئے ہیں ۔ وہ لوگوں کے لئے سوٹ کانتی ہیں اور ان کے یاس کچھی نہیں۔

وہ کیچر بیں ننگے یا دُل جیتی ہیں ،گویا کہ ان ہیروں نے بھی مشک اور کا فورکورو ندا ہی نہیں ۔ ایک و فت وہ تفاکہ زمانہ نیزے حکم کا تا بع تھا ، آج زمانہ نے تجھے کو محروم و محکوم بنا دیا ہے۔ نیری اس حالت کو دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص حکومت پی خوش ہوتا ہے نووہ خوابوں کے فریب ہیں مبتلاہے۔

انسان دنیا کی عزت اورکامبابی حاصل کرنے ہیں لگارہتاہے۔ بیہاں تک کہ اس کی موت آجاتی ہے۔ اور پھر
اس کومعلوم ہونا ہے کہ اصل مسکلہ وہ تھا ہی شہیں جس ہیں وہ ساری عمشغول رہا۔ اصل مسکلہ آخرت کا تحت نکہ دنیا کا مسلسلہ خرت کی رسوائی ، آخرت کی تحرومی ، آخرت کا عذاب ، آخرت ہیں ہے جگہ ہوجانا ، یہ وہ مسائل ہیں جن کے لئے آ دمی کو بے جین ہونا چا ہے ۔ نہیں کہ وہ دنیا ہیں الجھار ہے ریہاں تک کہ جب اس کو موت آئے نومعلوم ہو کہ عزت اور کا میابی کے سارے سامان مجن کرنے کے بعد بھی اپنی زندگی کے انگلے مرحلہ ہیں وہ اس حال ہیں واضل ہور ہا ہے کہ وہاں کی ابدی دنیا ہیں ابن حگہ بنانے کے لئے اس کے پاس کچھ نہیں۔

#### قربیب سے کہ کسی تھی صبح وشام وہ انسانوں کے اوپر تھیٹ پڑے

ا بڑے کے اندرزندہ بچہ کا وجود یہ معنے رکھتا ہے کہ ایک دوزاس کے اوپر کا نول ٹوٹ جائے اور جیتیا جا گا بچہ نول کے باہرا جائے —— اسی تسم کی نسبت موجودہ دنیا کو آخرت سے ہے۔ آخرت موجودہ دنیا کے اندرسے ابلی بڑرہی ہے۔ کا کنان کے احوالی برگہرائی کے سانچہ غور کھیجے تو دل بیکارا تھے گا کہ بے شک آخرت کے اندرسے ابلی بڑرہی ہے۔ کا کنان کے احوالی برگہرائی کے سانچہ غور کھیجے تو دل بیکارا تھے گا کہ بے شک آخرت سے آنے والی ہے (آل عمران ۱۹۱) بلکہ وہ آپ کو بالکل آتی ہوئی نظرا کے گی۔ آپ دیجھیں گے کہ صاملہ کے پیطیس جس طرح اس کا حمل باہرائے کے لئے بتیاب ہو، اسی طرح وہ کا کنان کے اندر بوجیل ہورہی ہے اور قریب بے کہسی جبی وشام وہ انسانوں کے اور بر حقیق بڑے :

" يرلوگ اي چينے بيں كہاں ہے فيامنت - كہواس كاعلم نوصرف النّركوہے ۔ وي اپنے وفت پراس كوظا ہر كرے گا۔ وہ زبين واسمان بي بي اي ارى ہور ہي ہے ۔ وہ بالكل اچا نك تم براً جائے گی (اعراف ١٨٤)

#### زلزله

زین کا اندرونی حصد بهایت گرم سیال کی شکل میں ہے جس کا مشاہدہ آتش فشاں بہار سے تکلے دالے لادا کی صورت میں ہو تار بہتا ہے۔ یہ مادہ ذیبن کی سط کو متاثر کرتا ہے جس سے ذہبن کے ادپر ذبر دست گوگڑا ہٹ اور چھٹکے پیدا ہوتے ہیں ۔۔۔ اسی کا نام ذلز لہ ہے۔ میں فیصلہ کا افتیار تمام تر دوسرے فرق کو ہوتا ہے۔ زلز لہ انسان کے ادپر قدرت کا ایسا حملہ ہے جس میں فیصلہ کا افتیار تمام تر دوسرے فرق کو ہوتا ہے۔ زلز لہ کی میں فیصلہ کا افتیار تمام تر دوسرے فرق کو ہوتا ہے۔ زلز لہ کی میں میں فیصلہ کا افتیار تمام تر دوسرے فرق کو ہوتا ہے۔ زلز لہ کی میں انسان بالکی بے بس ہے۔ یہ دلز نے ہیں کہ ہم ایک سمر خیسے میں ہوئے نہایت گرم ما دہ کے جسے میں ہے جیسے سیب کے ادپر اس کا بار کہ جسے سیب کے ادپر اس کا بار کہ حصلے میں ایسی ہی ہے جیسے سیب کے ادپر اس کا بار کہ حصلے میں ایسی ہی ہے جیسے سیب کے ادپر اس کا بار کہ حصلے سیسے میں دی فرد تی جہت میں میں ہے دیے ایک فدر تی جہت میں در کہ در ہا ہے۔ در کہ در ہا ہے۔

زلزلدگویا تھوٹے ہمیاندی قیامت ہے۔ میسب دہرشت نک گوگر اہم نے کے ساتھ زبین ہیٹ جانی ہے۔
جب پیکے مکانات تاش کے تبوں کے گھروندوں کی طسرت کرنے گئے ہیں۔ جب زبین کا ادبری حصد دھنس جا آلہ الاراندرونی حصد ادبرا جا آہے۔ جب آباد تربی شہر چندلیوں میں دھنس خاک کھنڈ رکی صورت اختیاد کولیتے ہیں۔ جب انسان کی کاشیں اس طرح ڈھیر ہوجاتی ہیں میسیے مری ہوئی مجھ لیاں زمین کے ادبر برجی کا ہوں ۔۔۔ میں نہ نہ کا دقت ہوتا ہے۔ اس وقت انسان محسوس کرتے ہیں۔ درجے بیت زلزلہ کا وقت ہوتا ہیں۔ درجے بیت زلزلہ کا المیداس امر کروہ قدرت سے مری ہوئی ہیں۔ درجے بیت زلزلہ کا المیداس امر کیسکنا کہ زلزلہ کی اور کہاں ہے کہ کوئی کہیں جب کہاں کہ کہاں کہاں کے کا در برجی بیت کوئی نہیں کرسکنا کہ زلزلہ کی اور کہاں ہے گا۔

یرزلزے گویا کندہ آنے وائے بڑے زلزلہ دقیامت کی بیشگی اطلاع ہیں۔ بہ ہیں تناتے ہیں کہ زمین واسے اللہ کی اطلاع ہیں۔ بہ ہیں تناتے ہیں کہ زمین واسمان کا مالک کس طرح اس دنیا کوایک دوز توری اللہ کا اور اس کے بعدا یک نیاعالم بنائے گا۔

### موت کے حوف نے ان سے زنرگی کی رامیں میں لیں

۲۸ حولائی ۱۹۷۱ء کوشمال مشرقی بین میں زلزله آیا جین کا تعیار بسے برامنعی شہر نشین حس کی آبادی وس لاکھ تھی، کھنڈر میں تبدیلی ہوگیا۔ زلزله آناشدید تغاکہ اسکے چھیکے جابان اور کوریا تک محسوں کے گئے

چین کی را مبرهان بیکنگ زلزله زده شهرست نقرییا ... م کلومٹیرکے فاصلی سے تاہم لوگوں کے خوف وہراس کا عالم میر تھاکہ بیکنگ کی ۱۰ لاکھ آبادی نے مکنه موت کے هورسے اپنے مکانات جھجڑ دیئے اورکئی رائب سٹرکول اور بارکول بیں مردت کے هورسے اپنے مکانات جھجڑ دیئے اورکئی رائب سٹرکول اور بارکول بیں میں میں جب ان کے سرول برموسلا دھار مارش ہوری تھی .



### جب ما دی حالات کے اندر بھی روحانی دعائیں تکلنے نگیں

حضرت موسی برقس کا الزام عائد کر کے جب مصری سرداردن نے مشورہ کیاکہ انھیں ہلاک کردیں ، تو آ نجناب مصرسے مدین ہط گئے۔ مدین اس زمانہ بی خلیج عقبہ کے مشرقی اور مزبی کناروں پروائع علاقہ کو کہا جاتا تھا جہاں بن مدیان آبا دیتھے۔ یہ مقام فرعون مصر کی سلطنت سے باہر تھا۔ اس کے حضرت موسی شخصر سے مکا کر مدین کارخ کیا۔

قرآن پاکمیں ہے کہ جب آپ خوب اور اندلیشہ کی حالت میں سفرکررہے تھے توالٹدکویا دکرستے ہوئے آپ کی زبان سے یہ کلم پکل:

عُسٰی رَبِی اَنْ یَهُ رِینِی سُواءَ السِّبیٰل دِتصص ۲۲۰) امیده که میرارب مجھے تھیک استہ کی طرف رہنما کی کرے گار بعض مفسری قرآن نے اس کو محض داست نہ کی تلاش سے معنی میں لیا ہے ۔ ابک مفسراس کی تشریح کرتے ہو کے تھے ہیں: دینی ابیسے داست نہ برحس سے میں بخیریت مدین بہنج جاؤں "

یہ الفاظ اس کیفیت کی ترجمانی کے لئے سبت ناقص ہیں جو صفرت موسی کے ول میں پیدا ہوئی تھی، یہ ایک ہو منانہ کلمہ ہے ذکہ عام معنوں ہیں محف ایک راستہ کے مسافر کی دعا۔ حضرت ہوسی ملکو اگرچہ ما دی حالات نے مصر سے نکال کر مدین کے راستہ پر ڈوالا تھا ، گر بندہ ہو من کا یہ حال ہوتا ہے کہ ما دی واقعات کے اندر بھی اس کی زبان سے روحانی دعائین کلتی ہیں۔ بنظا ہر وہ اس زمین میں راستہ کا تلاش اس کے دوسری وزیا کی یا د دہانی ہن جاتی ہے ، وہ اس کے ذہن کو آخرت کی وا دلیں میں بہنچا دیتی ہے۔ اس کے قدم دنیوی منزل کی طون چل رہے ہوتے ہیں ، گر اس کے ذہن کو آخرت کی وا دلیں میں بہنچا دیتی ہے۔ اس کے قدم دنیوی منزل کی طون چل رہے ہوتے ہیں ، گر اس کے زندر کا طوفان بیکار رہا ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔ " خسدایا! مجھے وہاں بہنچا ہے جہاں میں تجھ کو پاسکوں۔ کیوں کہ انسان کی حقیقی منزل وہی ہے یہ

جفرت موسی کا پرکلمہ ایک نازک ایمانی کیفنیت کا کلمہ ہے۔ اس کوسفر اور حغرافیہ کے الفاظ میں سیان نہیں کیا جاسکتا۔

جولوگ حقیق معنوں ہیں اپنے رب کو پالیں ،ان کے جینے کی سطح بائکل دوسری ہوجاتی ہے ۔ وہ موجودہ دنیا ہیں رہتے ہوئے بھی آخرت کی فعنا وُل میں بہنے جاتے ہیں۔ وہ آج کی لذتوں اور کی و دیجھتے ہوئے کل کے جنت اور جہنم کو یا دکرتے لگتے ہیں مومن حقیقت میں وہی ہے جو دنیا میں آخرت کے عالم کو دیجھ لے۔ جو حالتِ غیب میں رہتے ہوئے حالت شہود میں بہنے جائے ۔ غیمون بر بھی وہ دن آئے گا جب کہ وہ عالم آخرت کو اپنی آنھوں سے دیچھے گا۔ مگریہ اس وقت ہوگا جب کہ وہ عالم آخرت کو اپنی آنھوں سے دیچھے گا۔ مگریہ اس وقت ہوگا جب کہ غیب وشہود کا فرق مٹ چکا ہوگا ۔ جب قیامت کی جنگھاڑ سارے پر دول کو بھاڑ دے گی ۔ مگر اس وقت کا دیکھناکسی کے بچھ کام نہ آئے گا ۔ کیونکہ وہ برلہ پانے کا وقت ہوگا نہ کہ ایمان ویقین کا نبوت دینے گا۔

کون مور ہاتھا۔ تا تا یوں کوطری طری کھیں کو دکھلے جارہے تھے۔ اتنے میں ایک انسان الوگوں کے مسامنے لایا گیا۔ اس نے عمیب عمیب تماشنے دکھا کر لوگوں کو توش کرنا سروع کردیا۔ ابھی کھیں ختم نہیں ہوا تھا کہ تماشیوں میں سے ایک شخص نے اس "انسان" کی طرف ایک تمام کی تعد" انسان" کی طرف ایک نکر کھینے کہ دیا۔ اس کے بعد" انسان "نے ایک زور دار حجلانگ لگائی۔ وہ شاید اپنے تملہ آور تک بہنے ناچا ہماتھا۔ مگروہ چاروں طرف لگے ہوئے مالک بہنے ناچا ہماتھا۔ مگروہ چاروں طرف لگے ہوئے مالک سے کرائیا۔ اس کے خرائے ہی اس کے چرے کا مکھوٹا بہنے تا کہ ایک سے کرائیا۔ اب معلوم ہواکہ وہ تفیقہ آیک میان رہے ہوئے ماشا دکھارہاتھا۔ میانور تھا جوانسانی بھیس برے ہوئے تماشا دکھارہاتھا۔ حالوں طرف تا تا دکھارہاتھا۔ حالوں خرائیا دکھارہاتھا۔

سرس کے اسٹیج پر یہ دا تعہ شاید ایک ہی بار بیش آیا ہو۔ گرانسانی بستیوں ہیں ایسے داقعات ہر روزسا منے آر ہے ہیں۔ لوگ بظام رانسان جسے چہروں کے ساتھ چلتے بھرتے نظرآتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بات ان کو غصہ دلانے والی بیش آجائے تو اچا نک دہ ابنا انسانی کی وال جوان تھے ۔ البتہ اکفول نے اوپر سے انسانی کی وٹا بہن رکھا تھا۔ خلاف مزاج بات بیش آئے انسانی کی وٹا بہن رکھا تھا۔ خلاف مزاج بات بیش آئے ہی وہ این اصلی صورت میں ظام رہو گئے

لاشور (آدمی کی اصل مہتی ) کو مجھنے کا بہترین نفسیاتی وقت وہ ہوتا ہے جب کہ وہ ذمہی اختلال میں بتسلاہوں اسی طرح ٹنکا ایت اور اختلافت کا وفت آدمی کے دین واضلاق کا امتحان ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ آدمی طفیک اسی وفت ناکام ہوجا آ ہے جب کہ اس کوسب مسے زیادہ کا بیبائی کا نبوت دینا چاہئے۔

دعا یا کوتب ایک خوال کے ایک خوال کے ایک خوال کو ایک کے ایک ملازمت کا فارم ہورے تواس کا نام در خواست ہے۔ اس کے بیکس اگر وہ ایس کے ریکس اگر وہ ایس کے ریکس اگر وہ ایس کے کہ اپنے گھرمیس سرنیچ اور یا وُل اوپر کرکے کھڑا ہوجائے اور بیقین کرے کہ اس حال میں شا کو جھے کو ملازمت بل جائے گی، تویہ کرنب ہے۔ در خواست دینا ایک بالکل مقول بات ہے۔ مگر کرنب اتنی ہی جے منی چیز ہے۔ اس طری خواسے مانگنے میں جی چیز ہے۔ اس طری خواسے مانگنے میں جی چیز ہے۔ اس طری خواسے مانگنے میں جی ویک دعا کا مان خواسے ان کے میں خواکی طری کہ آ دی اپنے حاجات ومسائی میں خواکی طری کہ آ دی اپنے حاجات ومسائی میں خواکی طری خواک کا کہ آ دی اپنے حاجات ومسائی میں خواکی طری خواک

طریقہ بیاور دوسراکرتب کاطریقہ دعایہ بے کہ وی اپنے حاجات ومسائل میں خداکی طرب رجوع کرے اس سے دوئے گر گڑا اس سے دوئے گر گڑا اس نے ماہوت کرے ۔ یہ بین طلوب حاجت روائی کی درخواست کرے ۔ یہ بین طلوب ہے ۔ حد میٹ میں ہے کہ جوتے کا تسمید وٹ جائے تواس کو بھی خداسے مانگو۔

گرکچه لوگول نے اسی کے ساتھ کرت کے کھی اس انتظامی کی ماتھ کرتے ہیں ۔۔۔ فلال انتظامی بار دہراد و تو بلائل جائے گی، فلال وقت بین فلا کو تو تابی فلا کی فلال فقت بین فلا کی فلال فقت کی فلال فقت کی کا عذر پر تھ کر اسے دی دن تک باندھے رہوتو دشن کا ختم ہوجائے گا وغیرہ وغیرہ ریدسب کرتب ہیں۔ دعا (اللہ کو بکارنا) جتن بام حتی ہیں بیانا عین اسلامی ہے کو طریقے اسے بی بے معنی ہیں بیانا عین اسلامی ہے اور دوسرا قطعاً غیراسلامی۔ اور دوسرا قطعاً غیراسلامی۔ اور دوسرا قطعاً غیراسلامی۔

#### قبل اس کے کہ خدا کا سیلاب بھٹ بڑے

اعظم گرط هستهم کے کنار سے بہت بڑا باندھ ہے جواے ۱۸ کے سیلاب کے بعد بنایا گیا تھا۔ ۱۹۵۵ سیلاب آیا تواس نے تمام تاریخی ریکار ڈ توٹر دیے کے سٹم ہی قسمت تمام تراسی باندھ پرعلن ہوگئے۔ باندھ کے ایک طرف سٹم تھا۔ دوسری طرف مدنظر تک بھیلا ہوا یا نی جس کی بلندی چھتوں کے برابر ہور ہی تھی۔ بالا خرایک معتام بربانی نے باندھ کو توڑنا شروع کیا۔ کلکڑنے سیکڑوں آدمی متعین کر دیئے جورات دن باندھ کی مرست ہیں گئے ہوئے تھے۔ ہرجگہ اسی کا چرجا تھا۔ ہرخص کی زبان پر اس کا تذکرہ تھا۔ یہاں تک کہ ۲۷ جولائ ۵ م ۱۹ کی شام آگئی۔ رات کے دربیانی صدیس جب کرسنا تا چھا جبکا تھا۔ ایک آواز فضا کو چیرتی ہوئی پورے سٹم پیس گوئے گئی۔ یہا کی اعلان مات کو کا کھا جو کا گئا ہے اور فضا کو چیرتی ہوئی پورے سٹم پیس گوئے گئی۔ یہا کی اعلان کھا جو کلکڑی طرف سے لاد ڈو اسپیکر کے ذربیا جارہا تھا :

"لُال الْ كَلَى كَ بانده كَلَى مرمت كى تمام كُوتُ شَبِّن ناكام مِوجَكى بين - بانده ابعى تو ثنا چا بهنا ہے - آپ لوگ اپنی جانوں كو بچانے كے لئے اوپنی جگہوں بر جلے جا بین ؟

رات کے ایک بیج کا وقت تھا۔ ساداس ہرجاگ اٹھا۔ عمیب نسنی پھیل گئے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے اسرافیل نے قیاست کا صور کھونک دیا ہو۔ لوگ اپنے گھر دن سے نکل کر باندھ کی طرف دوڑ بڑے تاکہ ہس کو بجانے کی ہوئی کوشش کرسکس ۔
سیکھون آ دمیوں نے بچا دڑا اور بوریس نبھال کیا اور اس مفام میٹی ڈالی جاتی رہی ۔ مگرساری کوششنیں بے کا ر
بڑ دمیکس کی روشنی میں ساری رات کام ہوتا رہا۔ الگے دن دو بہرتک مٹی ڈالی جاتی رہی ۔ مگرساری کوششنیں بے کا ر
نابت ہوئیں ۔ انجیئر نے اعلان کر دیا کہ باندھ قابوسے با ہر موجبکا ہے ۔ ہماری کوئی کی کوشش اس کوردک تہیں سکتی ۔
دن کے بارہ بج باندھ ٹوٹ گیا۔ پانی کا زبر دست ریلاسٹ ہرکی طرف بہر بڑا۔ لوگ اپنے ٹھکا نوں کی طرف بھاگ رہے تھے
دن کے بارہ بج باندھ ٹوٹ گیا۔ پانی کا زبر دست ریلاسٹ ہرکی طرف بہر بڑا۔ لوگ اپنے ٹھکا نوں کی طرف بھاگ رہے تھے
اور پانی ان کے پھیے سڑکوں اور گلیوں میں اس طرح دوٹر رہا تھا جیسے وہ ان کا تعاقب کر رہا ہو۔ زندگ کے تمام س بل

یه سبلاب جب مجھے یا دا تہدے تو اس میں مجھے قیامت کے عظیم ترسیلاب کا نقستہ دکھائی دیے لگاہے۔ حقیقت یہ سبلاب جب کہ فیامت کے عظیم ترسیلاب کا نقستہ دکھائی دیے لگاہے۔ وہ یہ کہ فیامت کے دہ وہ اسے کہ فیامت کے کا ایک بہت بڑا سیلاب ہے۔ وہ جب آئے گا تو ہمارے تمام حفاظی بند ٹو مے جائیں گے دہ وہ اس طرح ہم کو گھیرے گا کہ پہاڑی جو ٹیماں بھی اس کے مقابلہ ہیں بناہ دینے سے عاجز رہیں گی ر

آئ کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ قیامت کے اس انے والے سیلاب سے دنیا کو آگاہ کیا جائے۔ جب طرح ضلع کلگڑ فی کا کوڈ اسپیکر ہے ذریعہ اعظم گڑھ کے سنہ پریوں کے ساشنے سیلاب کا اعلان کرایا۔ اسی طرح ہم کوہی " لاکوڈ اسپیکر " ذرہ کونا ہے تاکسیلاب کے آنے سے پہلے اس کی ہابت لوگوں کو با خبر کرسکیں ۔ خدا کے پیمنہ راسی آنے والے «سیلاب» سے کوڈوں کو با خبر کرسکیں ۔ خدا کے پیمنہ راسی آنے والے «سیلاب» سے کہ لوگوں کو باخبر کرنے کے لئے آتے تھے۔ ختم نبوت کے بعد امت سلمہ اس کا م پر مامور ہے۔ اس کی لاڈمی ذمہ دادی ہے کہ تمام قوموں کو اس سے خبر داد کرے۔ قبل اس کے کہ خدا کا وہ سیلاب سے فی پڑے اور پھر نہسی کے لئے خبر داد کرنے کا موقع بوا ور نہسی کو خبر داد مرد کے ایس کی اس کے کہ خدا کا وہ سیلاب سے فی پڑے اور پھر نہسی کے لئے خبر داد کرنے کا موقع بوا ور نہسی کو خبر داد موجود کا۔

# المرواس سے جو وقت آنے والا

کسی مسافر کی شرین اسٹیشن برسا منے کھڑی ہوا ور وہ اس میں سوار ہونے کے بجائے پلیٹ فارم کی بیٹی پر حکہ حاصل کرنے کے لئے کش نکش کرے ، تو ہرآ دمی اس کو بیو فوٹ کہے گا۔ گر ایک اور سفر کے معاملہ یس حاری دنیا اس قسم کی نا دانی میں مبتلاہے اور کسی کو اس نا دانی کا احساس نہیں۔ حتی کہ چوشخص «مٹرین "کو چھوڈ کر بلیٹ فارم کی بنج بر اپنے گئے ایک کمٹنا وہ حبکہ حاصل کرلیٹا ہے ، اس کولوگ خوش قسمت کہتے ہیں اور عقل مند کالقب و بیتے ہیں ۔

یہ دوسراسفر موت کاسفر ہے۔ ہرد زلاکھوں آ دمی مرکریم کو پرسبتی دیتے ہیں کہ زندگی کا اصل مسکلہ آخرت کا مسکلہ ہے ، اس کی تیاری کرو۔ گرانسان ونیا کی دلجسپیوں اور دھمینیوں ہیں اس قدر الجھا مواجع کہ اس کو آخرت کی دنیا کے لئے تیاری کا ہوش ہی نہیں۔

فیر دوسری زندگی کا در دازہ ہے۔ ہم ہیں سے ہرایک نے کسی نکسی خص کے لئے اس در دازہ کو کھلتے ہوئے ادر پھراس کے ادیراس کو بہت دہونے ہوئے دیکھاہے ۔ گرہم ہیں سے بہت کم لوگ ہیں جو بیرجانتے ہوں کہ نود ان کے لئے بھی یہ در دازہ ایک روز کھولا جائے گا ،ا در پھراسی طسرت بند مو گا جس طرح وہ دو سروں کے ادیر ہمیشہ کے لئے بند ہو جبکا ہے ۔ آدمی کی یہ نفسیات بھی کتنی عجیب ہے کہ دو سرول کو وہ ہر روز مرتے ہوئے دیکھتا ہے ۔ گرخو داس طرح زندگی گزارتا ہے گویا اس کو ہمیشہ اسی دنیا میں دمینا ہے ۔ گرخو داس طرح زندگی گزارتا ہے گویا اس کو ہمیشہ اسی دنیا میں رمینا ہے ۔ وہ دیکھتا ہے کہ لوگ ایک ایک کرکے روز انہ خدا کے بیال ہینٹی کے لئے بلائے جارہے ہیں۔ گرخو دا ہے کو اس طرح الگ کر لیتا ہے گویا عدالت الہی میں ما صنری کا یہ دن اس کے اپنے لئے کہ بی بین آے گا۔

# تعريخ مطلب كيا له الم

جاڑے کے مسم میں سانے گھٹا اٹرائنا بها نيكن ذراسا بهي دم حيوسيك تووه نور أنجين لتكال كر كحترا بهوجائے كا بہي حال انسانوں كاب ياك شخص بظاہر نہابت شریعت اور معقول نظراً کے گار بیکن اگر اس كي أناكو صرب لكائية -اس سيحسى معاصل بالختلا كرديجيّة تواجأ بكب وه ايسا المعقول بن جا" الم كلفين بنيس تأكه بروس تنخص بحس ساب نك أجافف تخفيرا بسامعلى بونابت كهرانسان ابين اندرخدا بننے کی ایک تمنا جھیا ئے ہوئے ہے جب آب اس سے عقیدت مندی کے ساتھ ملنے ہیں حبب اس اس کی لیندیده باتیس کرتے ہیں تواس کی خاموش تمنا کونسکین ملنی رہتی ہے۔اس کالاشعور آب کو فدرد انی کی نظرسے دیجفنا ہے کیونکراس کے نزدیک گویا آب اس کے خدانی کے دعوے کونسلیم کررہے ہیں مگر جب آب اقد كي جينيت سے اس كے سلمنے أبيس تواس كار دعمل بالكل برعكس موناي ساب وه محسوس كرناي كرآب اس کے دعوے کو پہلنج کررہے ہیں، وہ غصہ سے بچھر الطفناهة اورجابتنا ہے كەآب كومٹا ڈالے خبرخ ك تمرود اورفرعون نے ابنے ضرائی کے دعوے کا انکار كهني والوب كومثا ديناها ما كفايه

کے آغاز میں ہم الٹرکو بیکن اگرائ کی آنا پر ضرب لگائے تواپسامعلوم ہوگا کو یا اکفوں نے "برعکس نہندنام زنگی کافور"کے اصول ہر اپنے لئے یہ الفاب تجویز کئے تھے۔ ابنے ضلافت تنفنب کوئن کوچس ردّعمل کا اظہار کرتے ہیں اس سے ہرگز برمعلوم نہیں ہوتا کہ فی الواقع وہ آپنے کوحفیریا خاکسار ہا کچھ مذہانے والاسمحضے ہیں۔ کوحفیریا خاکسار ہا کچھ مذہانے والاسمحضے ہیں۔

اجھی طرح جان لینا چاہئے کہ یہ کبرے اورخدا کے بیمال کبری معانی نہیں ۔

لایں خل الجنة من کان نی قلبه منقال جنة خودلهن کبر، قبل وماانکبر فال : بطیل الحق و غیمط المن س و قال : بطیل الترعلیہ وسلم نے فرما با جنت میں وہ شخص نہیں جائے گاجس کے اندر رائی کے دانہ کے برابر بھی کبر ہو، پوچھا گیا کبرکیا ہے۔ فرما با : حق کونظرانداز کرنا اور لوگوں کو حقی بی جفنا ۔

انسان کوالٹرتعالی نے آزمائش کی خاطر بہیدا کیا ہے۔ اس لئے اس کے اندرنفس تھی رکھ دیا ہے جواس کو ترایکول براکساتا ہے۔ تاہم اسی کے ساتھ تمیز کی توت تھی انسان کے اندر موجود ہے جواس کو جن و ناحق بتاتی رہتی ہے۔ ایسا ہو نابائل فطری ہے کہ تھی کوئی ناموانی بانٹ سن کرآ دمی بر جھنجھلا بہٹ اور خود عطاری ہوجائے اور اس کی

صديث يس سے كم أ دمى جي ايك كھوك اور ياسكونظ إندازكرياب ومتمجقتا بكريابك معولي دمي كونظراندازكرر بامول مالانكه وه رب العالمين كونظرا ندازكرر بالموناب -اسى طرح آ دى جھى ايك بيغيام كونظرانداز كرتاب والمجصاب كرسي ايك تمولي أدمى كى بان كونظراندازكرر بابون - حالان كة ده رب العالمين كى بات كونظراندا ذكرر با موتام، ا مسے توگول کی نفسیات دنیا بیں توبیعوتی ہے کہ وہ اپنے کو بوشیار اور کامیاب سمجھتے ببی۔ اپنے علی برشر نندہ مونے کے بجائے فانحانه اندازسے اس کا ذکرکرتے ہیں۔ مگر جب وہ مرنے کے مب رہ خرت کے عالم ہیں کھڑے کئے جاکیں گے تواسیس دکھائی نے گاکهان سے زیادہ نادان اورکوئی نتھا۔ ان کوا بسامحسوس موگاگویا زمین قراسمان نے ان کونٹول کرنے سے انکارکر دیاہے ۔ اس وفت وه جانیں گے کددنیا میں اپنی جس زندگی برده نازان تھے، خداکی نظرین اس كى كوئى قيمت ناتقى ما بيصرت الدرنف لى كن سنن امنحان تھی حبس نے ان کوزمین میں زندگی کاموقع دے رکھاتھا۔ امتحان کی مدت خست مهونے کے بعدان کوایا وجود اس سے بھی زیادہ بے مقیقت نظر آئے گا جتناكه محفى ازرمجهر \_

زیان سے نامناسب الفاظ نکل جائیں مگرمؤن کی شان یہ ہے کہ ایسے واقعہ کے تھوٹری دیرلب رہی اس کوائی علطی کا حساس ہوجا تاہے۔ وہ اپنے کئے بر شرمنده ببوتایے۔ اینے رویے کی اصلاح کاع بم کرنا ہے۔اس کی ذات سے کسی کو نقصان پہنچ گیاہے تو اس کی تلافی کرتاہے ،جس کے ساتھ نامناسب روتیہ اخنیارکیا نفااس سے معانی مانگناہے۔ حبب وہ الیا كرتلي توالترتعالي كيميال شصرف اس كاحرم بخش دیاجا ناہے بلکہ خود حرم کو بھی نیکی کے خانہ میں سکھ دیاجا تاہے کیونکہ وہ اس کیلتے ایک بادہ طری کی کے کرنے سبب بنا مگر جوادگ اختلاف کوعنا دا در کینه کیمفام تك بهنچادیں بجوائی خدائی "نسلیم نکرنے دالے شخص ہمیتہ کے لئے برگان ہوجائیں او جھیں یہ توفیق نملے کہ اس معافی مانگ کراس کی طرف سے این دل کوسات کوس وه بدترین مجرم میں، و محسی حال میں خدائی کیڑے سے سے بہیں سكفة خواه دنياميس ابنه انفاتي حالات كرحبه وهاينه دل كى كُندگى كوچىيانے ميں كامياب بوجائي -

خدابرسن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدی اپنی آب کوخدا کے آگے جھکا دے اس کے مقابلہ یں اپنی بڑائی کے متمام احساسات کو بالکل ختم کردے یہ اس کا امتحال اگرچ خدا کے مقابلہ یں مطلوب ہے مگراس کا امتحال بندوں کے مقابلہ یں مطلوب ہے مگراس کا امتحال بندوں کے معاملات ہی میں ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ تعلقات ہیں جو شخص یہ نا بت کرے کہ اسکے دل میں جو دکائر ہے۔ وہی در اصل خدا کے آگے جھکا ہوا ہے اسکے برکس انسانی سے قیب بہنچنے کے وقت جو خص طالم اور تکبر انسانی سے خواہ وہ فدا کے منفالہ یہ بی ایسا ہی ہے نواہ وہ فدا کے منفالہ یں نوانسے کا اظہار کرتا ہو۔ فرائض ونوافل میں کتنا ہی نوانسے کا اظہار کرتا ہو۔ فرائض ونوافل میں کتنا ہی نوانسے کا اظہار کرتا ہو۔

### يرايك خداني تاكه ظبالمول ا درمتكبرون كامحبسرم ہونا ثابت ہوصلے اور اللہ کے وفا دار منصوبهقب بنددل كوحدائى كواه بننے كااعزاز حاصل مو

(العمران - بسما) \_\_\_\_گویاا عدی جنگ میس مسلمانوں سے جوایک اتفاقی علطی مونی ا درحس کی دجہ سع خدا کے دسمنوں کوموقع ملاکہ و ہے گناہ مسلمانوں کے اوپر سیھے سے چرصائیں، دہ بھی ضرانی منصوبہ کا ایک جزوتها - اس طرح ضلاظا لموں ا درسکرشوں کونزگا كرنا جامتا كقاء ان كے بالتھوں اہل ايمان كورشى كرك ان کی در ندگی اور رکشی کا نبوت فرایم کرنام قصود تھا۔ الترجا بتناتفاكهاس وإقعرك ذريعه ايك طرفط لمول ا ومتكبرون كومجرين كے كشركي كھواكردے، دوسرى طرف اینے وفا داربندول کوان کے مفابلہ میں عدالت اللي كأكواه بننے كااعزازعطاكرے يدايك خسدانى معامله نفاز کرمحض ایک انسانی واقعه (۲۰رجولانی ۵۰)

بجرت کے تیسرے سال احد کامعرکہ بین آیا۔ اس جنگ میں ابتداع مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، بمربب ركوان ايمان كى إيك اتفاقى علطىست فالده الحا كرخلاك وتنمن ال كاوبرلوط يرب اورانفيس نقصا بہنچایا ۔ اس واقعہ سے اہل ایمان کے درمیان طرح طرح كسوالات بيدا مو نے لكے سامفول نے كها: مم حق بريس كيمريميست كمال سعة في (أل عمران - ١٩٥) جواب الملكه بيروامت كرورخداك نصرت تق برستول کے ساتھ ہے اور آخری کا میابی بېرمال انفيس كوچەس بوگى ب

" يراس واسط بعوا ناكه الله ايان والول كو جان لے اور تم کوظالموں کے اور پرگواہ بنائے سے

# انسان صرف اجهایا براکریڈٹ کے رہاہے

ایک سب سے بڑی بات جس کوانسان سب سے سے ہے۔ ارا دہ کے سواانسان کے بس میں اور کچھ زیادہ کھولار ہتاہے، بیکہ اس دنیا میں کسی انسان کو نہیں ۔ واقعات اس کے سامنے لائے جاتے كونى ذاتى طاقت حصل نہيں ـ كونى شخص زكسى كو كچھ بيں كه اس كى جانے ہو تاكہ اس كا خلابير ديجھے كه اس كا دینا نه کوئی شخص کسے مصریح چھینتا۔ ہرداقعہ جو اس بندہ مختلف رویوں میں سے کس روبرکا اپنے لئے انتخاب زمین پر مونا ب وه خدا کی اجازت سے ہونا ہے۔ انسا کررہا ہے۔ واقعات کا امتمام مالک کا کنات کی طرف سے کی ساری چینیت بہ ہے کہ وہ اس ونیا میں امتحان کے سہونا ہے۔ انسان توصرت اچھا یا سراکر پڑٹ ہے رہا ہے

چپ رہناسیکھو، تاکیم فرشتوں کی سرگوشیوں کوسن سکو۔
اپنی قوتوں کو عمل میں لاؤ، تم خدا کی مد دکے مستی تعظیم و گے۔
جس دل میں بندوں کی محبت نہ ہو، وہ خدا کی مجبت سے بھی خالی ہوگا۔
لوگوں کو حقیر نہ مجھو، ور نہم لوگوں کے خالتی کی نظر میں حقیر ہوجا دُگے۔
جوارباب جاہ کی قربت ڈھونڈ تا ہے، وہ خدا کی قربت سے دور ہوگیا۔
کوئی شخص تم کو بچھر بارے تو اس سے لڑنے میں وقت ضائع مت کرد،
بلکہ اپنے آپ کو اننا اونچا اعظا ذکہ بچھر بارنے والے کا بچھر و ہال تک
جولوگ دوسروں کی شکایت کرتے ہیں وہ صرف اس بات کا اعسلان
جولوگ دوسروں کی شکایت کرتے ہیں وہ صرف اس بات کا اعسلان
کر دہے ہیں کہ ذنہ گی کی دوٹریں وہ دوسروں سے بیچھے ہوگئے۔

# جب خدالے دین کو دنیا دارانہ زندگی بیں ڈھا ل لیاطئے

اسلام کا مطلب بہ ہے کہ زندگی خدا اور آخرت کی یا دمیں دھل جائے ریہاں بندہ اپنے رب سے روحانی سطح پر طافات کرتا ہے مگر حب اسلام کے ماننے والوں کو زوال ہوتا ہے تو اسلام کی روح غائب ہوجاتی ہے اور صدف اس کے دنیوی پیلوبانی رہ جاتے ہیں اسلام اپنی سطح سے انزرکرماننے دالوں کی سطح پر آجا تاہے ۔۔ نظر نہ آئے والے خدا سے خوف و مجبت کا جذبہ مرد پڑ جاتا ہے ۱۰ لبنة نظرا نے دالے خدا کو ل ( احبار و رہبان ) کی نقد س و خمید زوروں پر شروع ہوجاتی ہے ۔ خدا کے لئے تنہا ئیوں میں رونا اور خامو شیوں میں اس سے گر گر ان باتی نہیں رہتا البنة لاؤڈ اسپیکر کے اوپر قرآن واسلام کے مبنگامے خوب ترتی کرتے ہیں ۔ نمازلوگوں کے دلوں کو روست نہیں کرتی البنة میں ورن کی دوشنیاں پور سے شباب پر پہنچ جاتی ہیں ۔ روزہ سے عبرا ور پر بہنزگاری علی جاتی ہے ۔ عبد میں شروع نہیں ہوتی ، البنة کپڑے اور شیلے البند افظار دسم کی دھوم خوب ٹرھ جاتی ہے ۔ عبد میں شکرا ور سیدہ کی دوح نہیں ہوتی ، البنة کپڑے اور شیلے البند افظار دسم کی دون کی دوح نہیں موتی ، البنة کپڑے ہیں ، خلاصہ یہ ہے کہ خدا کے دین کواپنی دنیا وار انز ندگی میں ڈھال لیا جاتا ہے کہ تماشے خوب رونن کپڑے ہیں ، خلاصہ یہ ہے کہ خدا کے دین کواپنی دنیا وار انز ندگی میں ڈھال لیا جاتا ہے

# ہرا دی ایک فیصلہ کن انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔

ہندستان کی آزادی سے بارہ سال پہلے میں اندستان کی آزادی سے بارہ سال پہلے ۱۹۳۵ میں جب آنجہائی پینڈت جواہر لاال نہرد نے انگریز بیل میں اپنی آب بیتی مکمل کی تواس کے آخر میں انھوں نے لکھا :

" میں محسوس کرتا ہوں کرمیری زندگی کا ایک باب ختم ہوگیا اور اب اس کا دوسرا باب شروع ہوگا۔ اس میں کیا ہوگا، اس کے متعلق بیں کوئی قیاس نہیں کرسکتا کتاب زندگی کے اگلے درق سرکہ ہیں ہے'

آٹوبیا گرینی (لندن ۱۹۵۳) صفر ۵۹۵ مرائی کھلے تو معلوم ہوا کہوہ درائی کھلے تو معلوم ہوا کہوہ درائی کھلے تو معلوم ہوا کہوہ درائی کے تیسرے میب سے بڑے ملک کے فریر انظم ہیں۔ انسانی آبادی کے چھٹے حصر پر انتخوں نے اپنی میا ری عمر بلائٹرکت حکومت کی۔ ان کا اقتدار اتنامکس مقاکد اپنی وزارتی کا بینہ کے طاقت ور ترین شخص مراز میں سے جب ان کے اختلافات ہوئے تو مہندستان کے بیٹیں سے جب ان کے اختلافات ہوئے تو مہندستان کے اس مرد آبن نے بالا فرنم روکے آگے ہتھیار ڈال ہے اور لکھ کر دے دیا کہ اختلافی معاملات بین عملاً بین اس رائے کا یا بندر ہوں گا جو آپ کی دائے ہوگی۔

اس سسم کے کال افتداد کے باد جود بینڈت نہرد ابنی آنری عمیں بہسو چنے برمجبور ہوئے کہ شاید حقیقت کی گھا ورمنزلیں ہیں جہال تک ان کی رسانی نہ ہوسی ۔ کی کچھا ورمنزلیں ہیں جہال تک ان کی رسانی نہ ہوسی ۔ جنوری سے ۱۹ ایس مستنشر قین کی بین اقوامی کا نگرسس نئی دہی ہیں ہوئی تھی ۔ اس ہیں مبندستان کے علاوہ دوسم

طکوں کے بارہ سوڈ ملی گیٹ ہٹریک ہوے کہ بیٹات نہرد نے اس موقع پرتقریر کرتے ہوئے کہا:

" بیں ایک سیاست داں ہوں اور مجھے سوچنے کے لئے وقت کم ملما ہے۔ بھر بھی بعض اوقات میں یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ آخر ہید دنیا کیا ہے۔ کس لئے ہے۔ ہم کیا ہیں اور کیا کررہے ہیں۔ یہ میرایقین ہے کہ کچھ طاقتیں ہیں جو ہماری تقدیر بناتی ہیں ؟

تاریخ کے اندر بے شارسبق ہیں۔ ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ ہرا دی ایک ایسی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں اوی کی خوت فی فیرٹ فیمیاں اس کا ساتھ جھوڑ دیں گ رکوئ افتدار کسی کے کام مذا سے گا۔ وہال نیصلہ کا سالا اختیار دوسری طاقت کے ہاتھ میں ہوگا۔ دنبا ہیں انسانا کا انجام آخرت کے اسی انجام کا ابتدائی منونہ ہے۔

کا انجام آخرت کے اسی انجام کا ابتدائی منونہ ہے۔

موقع متلہ ہے، وہ انتہائی نا دانی کے ساتھ اسی عمل کو دہرا ا

### جنّت والے

امام نسائی نے انس بن مالک سے قل کیا ہے۔ ایک بار سین دن تک سلسل یہ ہوتا رہاکہ رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم اپنی مجلس ہیں یہ فرمانے کہ اب تھا دے سلمنے ایک بیبا شخص آنے والا ہے جو اہل جنت ہیں سے ہے۔ ہر باریہ آنے والے انصار ہیں سے ایک شخص ہوتے ، یہ دیجہ کرعبد اللہ بین عمروبن عاص کو جنتی ہوئی کہ آخر وہ کون ساعمل کرتے ہیں جب جب بین حس کی بنا پر آج نے ان کے بار سے میں بار بار یہ بین حرب کی بنا پر آج نے ان کے بار سے میں بار بار یہ بربنی روز تک مسلسل ان کے بہاں رات گزارتے رہے۔ اور تین روز تک مسلسل ان کے بہاں رات گزارتے رہے۔ ان کا خیال مقاکہ وہ شاید کوئی خاص عبادت کرتے گئے ان کا خیال مقاکہ وہ شاید کوئی خاص عبادت کرتے ان کے ان کا خیال مقاکہ وہ شاید کوئی خاص عبادت کرتے ان کے ان کا خیال مقاکہ وہ شاید کوئی خاص عبادت کرتے ہے۔

ہوں گے جس کی وجہ سے ان کو یہ تفام ملاء گران کی عبادت اور شب گزاری ہیں کوئی غیرموئی جیزان کو دکھائی نہ دی۔ آخرا تھوں نے خود ہی ان سے بو چھاکہ بھائی، آپ کون سا ایساعمل کرتے ہیں جس کی بنا پرہم نے دسول الند کی زبان سے آپ کے بار مے میں یے ظیم شارت سنی ہے ۔ انحفول نے کہا ، میری عبادت کا حال کو وہی ہے جو آپ نے دیجھ البتہ ایک بات شایداس کا سبب بنی ہو، اور وہ بہ کہ:

لا اجب فی نفسی غلا لاحد میں المسلین دلا احسان کی نفشی خوال کی گید نہیں دکھتا۔ اور ذکسی آسی کھیل کی پرجو الند نے اسے دی ہو، اس سے حسد کرتا مول ۔

اس سے حسد کرتا مول ۔

اس سے حسد کرتا مول ۔

زندگی کیا ہے، موت کی طوت ایک سفر۔ برخص دوسروں کو ابینے سامنے مرتے ہوئے دیکھیا ہے۔ گرخوداس طرح زندگی گزار ناہے گویا اس کو بھی موت نہیں آئے گی۔

کوئی رصدگا ہ اگرکسی دن یہ دریافت کرے کہ زمین کی جذب کوشش کی قوت ختم ہوگئ ہے تو اسکلے دن ہی دریافت نمام اخباروں کی شاہ سرخی ہوگی ۔ کبوں کہ اس قسم کی خبرزمین کے لئے موت کے سفر کے منم منی ہے ۔ اس کامطلب بہ ہے کہ زمین کاکرہ چھ ہزائمبل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف کھنچنا شروع ہوجائے اور چید ہفتوں کے اندر اپنے سے بارہ لاکھ گنا ٹرے سورج کے الاد میں اس طرح جاگرے جیسے دنیا کے سب سے بڑے آتش فشاں کے اندرکوئی ایک تنکا ۔

زمین کے لئے موت کے سفر کی خبرسی دن اخبار میں جھیب جائے کو ساری دنیا میں کہرام می جائے گا۔
ہمیں سے ہرخص ماس قسم کے ہولناک ترسفریں ہے۔ گرکوئی نہیں جواس سے چوکنا ہوا ورائی زندگی
کے آئن رہ مراص میں بربادی سے بچنے کی فکر کرے ۔۔۔ سب سے بڑا مسکلہ موت "کامسکلہ " موت "کامسکلہ " مگرلوگ" زندگی کے مسکلہ بردھیان دینے کی فرصت نہیں۔
گرلوگ "زندگی کے مسائل میں اتنا الجھے ہوئے ہیں کہسی کوموت کے مسکلہ بردھیان دینے کی فرصت نہیں۔

# جب زندگی کا رخ آخرت کی طریت ہوجائے

ابل ایمالی کی تعربیت قرآن میں یہ گئی ہے کہ جب ان کے سلمنے خداکا نام بیاجا آہے تواق کے دل دہل انھتے ہیں (انفال - ۲) اور جب ان کے سامنے خداکا کوئی حکم بیان کیاجا تا ہے نوفوراً اس کے آگے سرچھکا دیتے ہیں خواہ وہ ان کی مرضی کے خلاف کیول نہ ہو۔ (نسا رے ۲۰)

حضرت عائشربیان کرتی بین کدایک شخص نبی می الدّعلیه دسلم کے پاس آیا اور آب کے سامنے مبیرہ گیا ہیر اس نے کہاکہ میرے پاس کچھ غلام بیں مدہ میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں اور میری نا فرمانی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پیسان کورا بھلا کہتا ہوں اور مارتا ہول ر بھران کے معاملہ میں میرا عال کیا ہوگا۔ آب نے جواب دیا: جب قیامت کا دن آئے گاتوان کی خیانت اوران کی نافر مانی کاشما رکیا جائے گا۔ بیس اگر متھاری سزا ان کے جرم کے مطابق ہوگی تومنا مرابر برابر ہوجائے کا اورا گر متھاری سزا ان کے جرم سے زیادہ ہوگی توان کو اجازت دی جائے گی کہ اس کے بعت رتم سے بدل لیں۔ یہ س کر وہ شخص جنج بڑا اور رونے لگا۔ اور اس کے بعد کہا:

یادسول الله، ما اجد نی دلهولاء خیرامن مفادقتهم، اشهدك انهم کلهم احداد (احد، ترمذی) است فداک دسول، میرسان که درمیان جرائی سے بهترکوئی صورت نهیں میں آپ کوگواہ بناکرکہتا ہوں کہ دہ سب آج سے آزا دہیں۔

مؤن كون ہے۔ مؤن دراصل وہ ہے جواس وا فعدكوا بنى آنكھ سے ديج ك كداسرافيل صور لئے كھڑے بيں اوراس بات كے منتظريں كر كب خدا كاحكم ہوا وركيونك ماركرسارے عالم كونٹر و بالاكر ديں . كافراور مومن كافرون ، باعتبار حقيقت ، اس كے سواا وركي نہيں كہ كافرونيا كي سطح برہ ايك ، ظاہر جيات ميں گرمتہا ہے۔ برحبتیا ہے اور مومن آخرت كی سطح برہ ایك ، ظاہر جیات میں گرمتہا ہے۔ دوسرا، آخر جیات میں اینے لئے زندگی كاراز پالتیا ہے ہے۔ دوسرا، آخر جیات میں اینے لئے زندگی كاراز پالتیا ہے ہے۔ کہ خافلوں (دوم ۔) يعدل کھون ظاهر کی الحق کا الدی کا جون کا دوم ۔)

# كسي بھي حال ميں انصاف كونہ جھور سے

"ہم نے ابنے رسول نشانیاں دے کر تھیجے اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو ا کاری۔ تاک اوگ انصاف برقائم مول " (حديد ٢٥) قرآن كايدارشا دبتايا سعكداجماعي زندگي بي الله تعالى كو اینے بندوں سے کیامطلوب ہے۔ وہ طلوب یہ ہے کہ پڑخص اپنے اپنے دائرہ میں دومرول کے ساتھ وی رویداختیار کرے جوانصاف کے مطابق ہے۔ اس کا بھل خدا کی شریعیت کی ترازویں تلا موا ہوتا عاسے مینامویا دینا، دونوں صالتوں میں وہ لوگوں کے حقوق کی اوری اوائی کرے جنانج ارشاد فرایا: اے ایمان والو، انصافٹ پرخوب فائم رہوا ورالڈ کی گواہی دینے والے بنو۔ اگرچے اپنی ہی ذات پر ہو دنسار ۱۳۵) بندهٔ مومن کی اگرسی تخص سے ان بن بوجاتی ہے، تب بھی اس کے عادلار دویہ می صنرت نهیں آبا۔ خدا کا ڈراس کو مجبور کرتاہے کہ وہ ہرجال میں دی کرے جو حقیقة انصاف کا تقاضاہے: وَلَا يَهْدِيمَنَّكُمُ و سَنَنَانَ قَوْمٍ عَلَى الرَّبعَيْلُ لُوْ الْعِيدِ لُوا هُو افْرَبُ لِلتَّقَوِّي (مائله ١ - م) کسی کی عدادت کے باعث انصاف کونہ چھوٹر و انصاف کرو۔ یہی بات تقوی سیمکتی ہوئی ہے۔ تاہم خودانصاف برحلینا جتنام طلوب ہے ، اتناہی یہ بات غیرطلوب ہے کہ آ دمی دوسروں کے خلاف الضاف كاجهند اله كركم الموجائ مرشخص سے اپنی ذات كے بارے ميں خدا كے بياں يوج ہونی ہے اور ہرتخص کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں انصات کواپنا کے وہ فواہ

حاکم کی بوزسین میں مویا محکوم کی ، ہرحال میں دوسرول کواس سے انصاف ملے ۔

اس کے بعد اگرکسی کونظراً باہے کہ اس کا بھائی ، خواہ وہ فرد موبا جماعت ، ہے انصافی کی روس پرجی رہا ہے ، توان کے لئے اس کے اندرتھیجت (خیرخواہی) کاجذب ابھرنا چاہئے نہ کہ ایج میشن اور محاذآرانی کا۔ اس کو جاہے کہ اپنے دوسرے کھائیوں کی اصلاح کے لئے اللہ سے وعاکرے حکمت ا ورخیرخواری کے سماتھ ان کو پھیلائی کی تلقین کرے۔ ان کی اصلاح کے لیے وہی مشفقا نہ طریقیہ۔ اختبار کرے جو دہ اپنی عزیز اولا دکی اصلاح کے لئے کرتا ہے۔ اس کے بجائے اختجاجی سیاست جِلانا اور انصاب كاجهنا اله كركورا موجاناكسي طرح فيح نبيس واس قسم كابرا فترام صرف بكار بیں اصنا فدکرتا ہے ۔ و کسی تھی درجر میں حالات کو سدھارنے دالانہیں بن سکتا ۔

بیرول کی طاقت نے مسلمانوں کو نہ صرف اقتصادی اور بیاسی سہارا دیا ہے بلکہ وہ اعلان می اور دیوت دین کے کام بیں بی بددگار ہور ہا ہے۔ دو بلین بیروڈ دائر (.. ۱۸ کروٹر دو ہے) کے خرب سے ۲۱ م ۱۱ یس لندن بی بروڈ دائر جو درالڈ آف اسلام فیسٹیول (جرجان العالمی الاسلامی) جو اس کو دیچہ کرسیکڑول پورپی بانٹ دیے سلمان موگئے۔ ہوا اس کو دیچہ کرسیکڑول پورپی بانٹ دیے سلمان موگئے۔ ایک برطانوی انجار نے اس حبرجان کی ربورٹ دیتے ہوئے اس کو پورپ کے اوپر اسلام کا حملہ قرار دیا تقار (السٹرٹیڈ دیکی مارجولائی ۲۱ م ۱۹):

The Islamic invasion is upon us

يرول كاقتصادى قوت في مسلم قومول كونى المبیت دے دی ہے ساری دنیامیں عربی زبان کوفرن ماسل مورا ہے ۔ بورب اورامر کمیمیں جگہ حبّلہ اسلامی مراكز كهل رسي بب اسلامي لشريج كي اشاعت كاكام ببت بره گیاہے۔ دنیا بھریں اسلامی شخصیتوں اور اسلامی اداروں کو بٹرول کے جا دونے نئی زندگی عطا كردى ہے . بين اقوا مى اسلامى اجتماعات اتنى زياد د تعد ا يس مورب بي جن كاجندسال بيلي تصورنبين كياجاسكما تفار إفراقيه مين نه صرف عوام من اسلام عيل رباب بلكه حالبه برسول میں دوعیسانی حکمال اسلام قبول كريكي بي یراوراس طرح کے دوسرے اسلامی اہمیت کے داقعات جوائ ساری دنیایس مورہے ہیں وہ تمام تر اس دولت کے کرشے میں جو فدا داد طرول کے ذریع اجانک علیج فارس کےمسلم ملکوں کو صفیل ہوگئی ہے جی کرمائیہ برسول مين سلم قومول كوابيخ مغربي آقا دُل كي مقابله میں جوجرات اختلات بیدا ہونی ہے، وہ بھی تمام تر يرول ى فدا دادطاقت كاكرشمه ب،مثلاً تركى ،

سعودی عرب ادر پاکستان کا امریکیہ کے مقابلہ میں ، اورمصر کاروس کے مقابلہ میں ر

مسیع سے بروشلم کے بیرودی علمار نے کہاکہ اپنے مٹناگر دول کومنع کر دوکہ وہ ہمارے ادبید بینع نہ کیا کریں ، مسیع علنے جواب دیا :

اقول عمم انه ان سکت هولاء فالحجارة تهرخ ين تم سه کهتا بول کداگرية بيب موجا کين نو تيم جيا الحين دلوقا 11: به

سورہ طابی ارشاد ہوا ہے کہ مجھلے توگوں کے حالات میں تخطارے گئے سبن ہے اور قرآن کی صور بن ايكمل تصيحت نامتهارے لئے بھنج دياگياہے۔ كھلاكھلات أجافى كےبعد بھى جواس سے اعراض كرے، قيامت كے دن اس كوبېت برابوجھا كھا نايرسے گا۔

اس دن جب كه صور ميون كا حيائ كا اور خداتمام مجرمول كواس طرح كهيرلائ كاكدان كي انكهيرة ف درست سے پیھرائی ہوئی ہوں گی۔ اس وقت دنیائی زندگی ان کو آئنی حقیرا ورمختصر معلوم ہوگی کہ آبس میں چیکے چیکے کہیں گے:" دنیا میں سے ہم نے دس دن گزارے ہول گے ت پھرکوئی بولے گا: " نہیں، تهماری دنیای زندگی توبس ایک دن کی زندگی تھی "

یب قیامت آئے گی تو بہاڑوں کوخدا دھول بناکراڑا دے گا اورساری زمین کوابیا جیسی میدان بنادے گاکہ اس میں کہیں کوئی اور کئے نیج و کھائی ندوے گی ۔ اس دن تمام انسان بیکارسے والے کی بیکار برر ميدسے چلے آئيں گے يكوئى كسى قسم كى اكر نہ وكھا سكے كا يتمام آ دازى خدا كے آگے بيت ہوجائيں كى ر سارے لوگ خاموش ہوں گے ۔ چلنے کی ملکی تعیسے ساہٹ کے سواتم کوئی آ وازندسنو کے۔اس روزکوئی مغاد کسی کے لئے کارگر نہ ہوگی ۔ نمام لوگول کے سراس حی وقیوم کے آگے جھک جاتیں گئے ۔

اس دن وہ تخص ناکام و نامراد موگا جوکسی ظلم کا بوجھ اٹھائے موے ہوے موراورجو خدا برا بال کھنے والابوا ورنيك عمل كريت اس كے لئے كسى قسىم كاكوئى خطرہ اس دان نہ ہوگا -

# ورنهم این قیمت کھو دیں گے

مسلمان فدا کی طرف سے اس ذمہ داری برمقرر کے محكة بين كروه تمام ابل عالم كويرتنا دبي كدان كارب ال سے حساب لینے والاہے ۔ اس تقریف ان کے حال اور مستقبل كواس كارخاص كيساته بانده ديابء خداکی نظریس ان کی قیمیت صرف اس وفت سے جب کہ وه خدا نی بینیام رسانی کی اس خدمت کوانجام دیں۔اگر مه اس کے لئے نہ اٹھیں تو خلا کے نزدیک وہ این قیت کھودیں گے۔

عمل ان سے فبول نہیں کیا جائے گاراس کے بعد خدا ان کوان کے مشمنوں کے توا لے کردیے گا۔ ان کے اوپر دوری تویس غلبه حاسل کریں گی رحتی که دوسری بنیادوں براتھائی مونی ان کی اسلامی تحرکیوں بریمی رولرچا دیا جائے گا۔ نودساخته خیالات کی بنابراگر جدوه نوسش فنمیول میں متلاریں گے۔ گرحالات کی ہے رحم زبان بیخ رہی ہوتی کہ ان كا خذا ان كوجيور جيكا سعد

ا فوام عالم کے سامنے اللہ کے دین کی گوا ہی لینے کے لئے اگرمسلمان نہیں اٹھتے توان کی کوئی قیمت خلاکے نزدیک نہیں ہے، ندونیا ہی اور ندا خرت میں ۔ اس ذمہ داری کو چھوڑنے کے بعد کوئی بھی دوسل بہود کی تاریخ اس حقیقت کو محصنے کے لئے کافی سے

# دین کوجب دنیوی سانچہ میں ڈھال کر بیش کیا جائے تو دہ بہت جب لد لوگوں میں مقبول ہوجاتا ہے۔ ارخرس طابی کا فام مے

مها تما گاندهی هی سوشل مکومانته سے، اور کمیونسٹ میں دونوں میں فرق بیر تھاکدگاندهی جی فتیادی سوشلزم کے مسوشلزم کے قائل تھے اور کمیونسٹ جبری سوشلزم کے قائل تھے اور کمیونسٹ جب کہ گاندهی جی کمیونسٹوں کا سوشلزم کو صرف چند ہی لوگ نیول کرسکے ۔ وجہ بالال ساق ہے : کمیونسٹوں کا نظر بیموام کی فکری سطح سے تربیب تھا۔ اس کے برعکس گاندهی جی کا نظریہ ، نسبتاً زیادہ بہر ہونے اس کے برعکس گاندهی جی کا نظریہ ، نسبتاً زیادہ بہر ہونے کے باوج د، فوام کے لئے ناقابل نہم تھا۔ اس کو صرف دن لوگ سمجھ سکتے تھے ہوساتی مسائل برزبادہ گہرائی کے ساتھ سوچتے ہوں ۔

بہی صورت حال مذہب کے ساتھ کھی بیش اُنی ہ کونی نہ ہبی نحریک عوام بین مقبول ہور ہی ہوتواس کا لازمی مطلب بنہ ہیں ہے کہ وہ عدا قت پر بنی ہے۔ بانگل کن

# ا بولیب کومی بات غیرانم ظرآنی

" بيغمبراسلام صلى الترعليه وسلم كوجب نبوت می اور خدا کی طرت سے حکم ہواکہ توگوں 🚉 کے درمیان حقیقت کا علمان کروتوای می صفای بہاری پر حرص اس زمانی می كسى برك خطرے كے اعلان كے ليے مكيں سی برد حفظ ہے کے اعلان کے سے ملای استعمال کیا جاتا تھا۔

آپ نے پکار کر دوگوں کو جمع کیا۔ جب گی گئی ہے۔

جمع ہوگئے تو آپ نے ایک مختصر تقریر کی جس کا خلاصہ یہ تھا:

« لوگو آگا ہ ہو جا کہ ، جس طرح تم سوتے ہو۔

ہو، اس طرح نم مرد کے اور جس طرح تم سوتے ہو۔

ہو، اس طرح نم مرد کے اور جس طرح تم سوتے ہو۔ ب جاگتے ہو اس طرح دو بارہ زندہ کئے 🔆 ن جاؤگراس کے بعد یا ہمیشہ کے گئے ۔ ن جنت سے ماہمیشہ کے لئے جہنم " و جنت ہے یا ہمیشرکے لئے جہنم" يه اً خرن كي حقيقت كا علان تقاجو ﴿ دنيا يرمنت بوكون كوسنايا جاربا تفار بكراب ن کے جیاابولہب کی دنیوی فکرے گئے یہ سفیام نیا تاخرت انناغير مانوس تابن مواكده فوراً في المحلس سے الحقامیا اور حیلاکرکہا:
معلس سے الحقامیا اور حیلاکرکہا:
معلس سے الحقامیا اور حیلاکرکہا:
معلس سے الحقامیا اور حیلاکرکہا: تمقارا برامو کیانم نے بی بات سنانے کے 🕏 يئة م كوجمع كيانفا۔

ہے کہ اس کی وجریہ وکہ وہ فوام کی فکری سے قریب ہے۔
رمعنان کے مہنے میں ان دکانوں پر زبا دہ بھیڑ ہوتی ہے جو
سحری اورافط رکے لذبند کھانے "فروخت کرتی ہول یہ
اس کے بعکس جو شخص روزہ کا فلسفہ بیان کر رہا ہو ،
اس کے بعکس جو شخص روزہ کا فلسفہ بیان کر رہا ہو ،
اس کے مطلقہ بیں بہت کم آ دمی دکھائی دیں گے۔ کیوں۔
اس کے کہ لذبند کھانے کی طلب ہرا کے میں ہوتی ہے ۔
بب کہ فلسفیانہ غور و فکرسے لوگوں کے سرمیں در د
مونے مگناہے۔

دین کی اصل آخرت ہے۔ دینی زندگی کا مطلب عی اسی زندگی جس میں ساری توجہ آخرت کی کا مبابی اور ناکا کی طرن لگی ہوئی ہو۔ مگرلوگ ہرز مانہ یں دنیا وارائٹ عل کی سطح پر ہوتے ہیں۔ اگر دین کو انتجی دنیوی زندگی کے ضمیمہ کے طور پر پیش کیا جائے تو اس کو قبول کرنے پر انسی صفیمہ کے طور پر پیش کیا جائے تو اس کو قبول کرنے پر انسی کوئی رکا وظ منہیں ہوتی ۔ ایسی صورت میں دین ان کو منبیک اسی سطح پریل رہا ہوتا ہے جس سلح پر وہ خود پہلے سے

ہیں۔ اس کے برنکس جب دبن کو آخرین طلبی کے رور بے بہب بمیش کیا جائے جو اس کی حقیقی صورت ہے تو وہ لوگوں کی سمجھ بیں نہیں آئا۔ لوگ اس کو اپنی فکری ملح سے مثابوا باتے ہیں 'اس لئے اسے روکر دینے ہیں۔

فائم مكدمين حن لوگوں نے نماز كامطلب ير بنايا كهبت الله بين تمع موكرة إلى بيشي اورسب يبثى بحائين (انفال - ۳۵) ان نوعهٔ ی مفبولیت حاصل کرنے ہی دينهي لكى حبفول في خدايتى كاكمال يرتبايا كماجيون كو يانى يلايا جائ اورسيرمرم كى فدرت كى جائ رتوبه ٥٠ ان كويمي مهيت عبد عوام الناس كي نائيد هاصل موكني يميونك برباتیں ان کی فکری سطح سے قربیب تقیب ۔ وہ اپنے مقررہ دنیوی دهانچکونورسے بغیراس مذہب کو اپنی زندگی یں شا مل کرسکتے تھے۔ اسی طرح جن لوگوں نے مذم ب کا خلاصریه ننا یاکراحبار وربهان (نردگول) کا دامن تشاک لو (نوبه ١١١) ده هي عوام بي نحور مفول بريد كي كيوكم ان کا مذہب وگوں کی دنیا دارانہ زندگی سے کوئی ٹکراؤ بيدانبين كرنانها ماس طرح وه اين مجوب دنيري عل بب مصروت ربنے موے یہ اطمینان کرسکتے نقے کہا بھول نے اپنی نجان اور کا میانی کا بھینی انتظام کر بیا ہے۔ مگرمذ بهب کی دعوت جب پیخم اسلام کی زبان سے بلندمون تو اسل مخالت صورت حال بین ای ۔ یهان بو مذہب بیش کیا جارہاتھا، وہ بوگوں کی دنیا پرسنتاندزندگی کے سانچرمیں نرکفا باکداس کونور مرکمہ اینی جگه بنا ایما متنا نفها ۔ آپ کا ندیب مکه والول کو آخریت كى طرف دور نے كا تفاضاكرر بانھا نهكه دينياكى طرف۔ اس لئے ایک فطری تفاکہ مبیعتیں اس ایرایس اوٹ۔ اس دانهار شاستنزار کرنے لگیں۔

# ابسانه وكه خداكا فانون تمين يركيك

کا کے بھیس یا گنے والوں کے سامنے ایک سُکر یہ یہ رہتا ہے کہ موسی کے دودھ کو اس کے بچہ سے کس طرح بھائیں۔ اس کا ایک طریقہ بعین علاقوں میں یہ ہے کہ بچہ کے سربر ایک سبنگ نما دوشاخہ لکوئی یا ندھ دیتے ہیں حبس کو کیٹی کا (کا نظے والا) کہتے ہیں ربچہ جب دودھ بینے کے لئے جا نور کے تقن سے کرا اسے اور کے تقن سے کرا اسے اور کے مقن سے کرا اسے اور کے مقن سے کرا اسے اور عافر بدک کرم ہٹ جا آ ہے۔ کوٹیلا با ندھنے کا نیتجہ یہ ہوتا جا کہ بھاؤر بدک کرم ہٹ جا آ ہے۔ کوٹیلا با ندھنے کا نیتجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ اور اس کی مال کا تھن ور نول ایک دوسرے سے سے ملئے ہی نہیں یا ہے۔

ایسائی کچے معاملہ اس دقت مسلمانوں کا ہورہ ہے۔
ددسری اقدام ان کے لئے مدخور جس کی دعوت بینچائی جا
کی حیثیت رفعتی ہیں اور زہ ان کے اوپری کے داعی ہیں۔
مگرمسلمانوں نے عصبہ سے اپنی مدعوا قوام سے سیاسی اور معاسی اور معاسی

ادی حریف بنے ہوئے ہیں۔ گرادگی یہ سیاستان کے بق دج دے ادپر ایک قسم کاکٹیلا بن گئی ہے جب مسلمان ادر دو سری قوموں کے افراد ایک دو سری قوموں کے افراد ایک دو سری اسلامی حیثیت کوجا نیں ، ان کا نو گدار "کٹیلا" ان سے کرا جا تہ ہے اور دہ ان سے متوحش ہوکر الگ میں دو سری فویل سیان کی نوبت ہی نہیں آتی جب ہوجاتے ہیں ۔ وہ قضا بننے کی نوبت ہی نہیں آتی جب ہوں اور اس پرغیرجا نب داراندا نداز سے فورکریں ہول اور اس پرغیرجا نب داراندا نداز سے فورکریں اگریم کو یقین ہے کہ آخرت آنے والی ہے ادا کو لائرم ہوگاں کی پرچھ ہوئی ہے تو ہارے ادا ہول اور ہاں کٹیلاکو اپنے اوبرے آباریں۔ اگریم نوبوں ایسانہیں کیا توسخت اندیشہ ہے کہ خداکا قانون ہم کو لیا ہوں کا عذاب بھی ہمارے اوبر گا ماتھ دو سری قوموں کا عذاب بھی ہمارے اوبر شاکہ دو سری قوموں کا عذاب بھی ہمارے اوبر شاک ماتھ دو سری قوموں کا عذاب بھی ہمارے اوبر شال دیا جائے۔

## ادمی اسی چیز کو کھور باہے جس کو وہ سسے زیادہ بانا جا ہتا ہے

ہوگوں کی دوڑ دھوپ آج کس چیز کے لئے ہے۔ کھانا ،کیڑا ، مکان ،عزت ،خوش حالی اور گرمسرت زندگ ۔ ہرشخص اپنی ساری زندگی کو انھیں چیز دل کے حصول او ترتی میں لگائے ہوئے ہے ۔

گرمرت کاوا قعرتها تلسے که آ دمی موتوده دنیا

بین اپنے اس مطلوب کو انتہائی عارضی مدت کے لئے ماصل کرتا ہے۔ ان چیب زوں کو پانے کی اعسل مگر اس موسل کرتا ہے۔ ان چیب زوں کو پانے ہے۔ لوگ وہ دنیا ہے جبہاں ا دمی کو ہمیشہ رہنا ہے۔ لوگ اپنی سیاری طاقت دنیوی ستقبل کی تعمیر میں لگائے ہوئے ہیں ، اُخروی ستقبل کی تعمیر کی کسی کو ت کرنہیں۔ زندگی کے اگلے طویل تر مرحلہ میں وہ اسی جیب نزکو کھورہ جبیں جب کو وہ موجودہ عارضی دنیا ہیں سب کھورہ جبیں جب یہ محرف ۔

تم کیڑے بہتے ہو برگرم نہیں ہونے - اور مزدور اپنی مزدور اس سوراخ دار کھنیلی میں جمع کرتا ہے - رب الافواح فرما تا ہے کہ اپنی روش برغور کر ورتم نے بہت المیدر کھی اور دیجھوتھوڑا ملا - اور جب تم اسے اپنے گھریں لائے تو میں نے اسے اٹرا دیا ہے۔

"رب الافواج فرما نا ہے کیوں۔ اس کئے کہ میراگھ۔ ویران ہے۔ اورتم بی سے ہرایک اپنے گھرکو دوڑا چیلا جاتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں انجی خدا وند کے گھرکی تغییر کا وقت نہیں آیا۔ تب خدا وند کا کلام حجی بنی کی معرفت بہنچالہ کیا تھا رہے گئے مسقف گھروں میں رہنے کا جفت ہے۔ اب رب الافواج وقت ہے جب کہ یہ گھرویں ٹرا ہے۔ اب رب الافواج وقت ہے جب کہ یہ گھرویں ٹرا ہے۔ اب رب الافواج یوں فرما ناہے کہ تم اپنی روس ٹر برعور کرد ک

### ن امیدرهی زبان بن ربان بن گرتم کو تفور امل

بنی اسرائیل کے نبی جی ، جن کا زمانہ بھی صدی فنبل سے ، کی ایک کتاب موجد دہ عہدتا مہ دت دیم میں شامل ہے ، وہ اپنی قوم کو تنبہ کرتے مہوے فرمانے بیں :

"تم نے بہت سابریا پرتھوڑ اکا مارتم کھاتے ہو بر آسورہ نہبں ہوتے ۔ تم بینے ہو بر بیاس نہیں بھبتی ۔

# مسیح کی زبان سسے

آسمان کی با دشاہی اس بٹرے جال کی مانندہ ہے ہو دریا بیں ڈالاگیا۔ اور اس نے ہرت می مجھلیاں سمبط لیں۔ اور جب بھر گیا تو اسے کن رہے برکھینے لائے۔ ادر ببیظ کرا بھی اچی نذرینوں میں جمع کر لیں اور جو خراب تھیں بھینک دیں ۔ دنیا کے آخر میں ایساہی ہوگا۔ فرشتے نکلیں گے اور ست ریوں کو راست بازوں سے جدا کر دیں گے۔ اور ان کو آگ کی بھٹی ہیں ڈال دیں گے۔ وہاں رونا اور دانت بیان ہوگا۔ میں اور ان کو آگ کی بھٹی ہیں ڈال دیں گے۔ وہاں رونا اور دانت بیان ہوگا۔

# دنیاکوسی نبانے والے کا انتظار ہے

کھودی ہے۔ منقربیب میں نامعلوم دنیا کی طرف ایک فیصلکن حجول نگ لگانے والاموں۔ اسے نوجوان خف! کیاتم مجھے امید کی کوئی کرن وے سیکتے ہو۔"

یمون برآ دمی کا بیجیا کردی ہے۔ بیپی ادر جوانی کی عمید آ دن اسے بھولا رہتا ہے ۔ مگر بالاً خر تقدیری فیصلہ غالب آتا ہے۔ بڑھا ہے میں جب اس کی طاقتیں گھٹ جاتی ہیں تب اسے محسوس موتا ہے کہ اب رفت اب بہرھال کچھ دنوں کے بعد وہ مرجا ہے گا۔ اس دقت وہ مجبور مہوتا ہے کہ سوچے کو مرجا ہے گا۔ اس دقت وہ مجبور مہوتا ہے کہ سوچے کو مرجا کے گا۔ اس دقت میں بہر تا ہے کہ سوچے کو المیدگی کرن پلے موت کے بعد کی امیدگی کرن پلے بوموت کے بعد آنے والے حالات ہیں اس کوروشنی موت کے بعد آنے والے حالات ہیں اس کوروشنی دے ہیں۔

یزندگی کاایم ترین سوال ہے، اس ہے با خبر
کرنے کے لئے النڈ نے اپنے تمام پیمنر بھیجے۔ گر آئ ہو
لوگ پینیہ کے دارت ہیں، وہ خود ہی شایداس تھیقت
کو بھول چکے ہیں۔ پھران سے کیا امید کی جائے کہ وہ
دوسروں کو اس حقیقت سے باخر کرسکیں گے۔
موت کے بعدانسان کے ساتھ کیا بیش آنا ہے
اس کو بتانے کے لئے قران بھیجاگیا ہے۔ ماملین قرآن کی
سب سے بڑی ذمر ہاری یہ ہے کہ دنیا کو اس حقیقت بے
باخر کریں ماگر وہ اس کام کونہ کریں توقیامت کے دن جب
قرموں کا حماب ہوگا وہ اس بات کے مجم قرار بائیں گے
کہ اس انسانیت کے لئے ایم ترین خرقی گرائھوں
کہ اس انسانیت کے لئے ایم ترین خرقی گرائھوں
نے لوگوں کو اس سے آگاہ نہ کیا ہ

جولائی ۱۹ ۹ کی جھے تاریخ کھی اور شام ۲ بجے کا وقت رہیں شہری ایک مطرک سے گزر رہا تھا۔ انتے ہیں ایک اعبنی دکان دارنے آناز دے کر بچھے دوکا۔ "مرنے کے بعد کیا اُد می بھراسی جیون ہیں دائیں آنا ہے " اس نے بچابی زبان ہیں سوال کیا ۔ " رنہیں "

" پھرکہاں جا آہے '' '' اپنے مالک کے پاس چلا جا آہے حساب دسینے کے لیے ہے

"اوراس کے بعد"

"اس کے بعد نرک میں جانا ہے یا سورگ ہیں "

یرواب سن کر بوڑھے دکان دار نے اپنی سیٹ پر بہا و

بدلا اور خاموش ہوگیا۔ اس کا چہرہ بتار ہا تھاکہ دہ

کسی گہری سوچ میں بڑگیا ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ اب

کجھا در بون اس کی سوچ میں خلل ڈوائنا ہوگا۔ میں چند

مذا تک اس کے اگلے سوال کا منتظر ہا اور اس

کے بعد آگے بڑھ گیا ۔

اسی قسم کا ایک واقع مشہورامری مشنری بلگم نے دکھا ہے۔ وہ اپنی کتاب دی سیارٹ آف ہیں نشس، میں دکھتا ہے کہ دنیا کے ایک ظیم سیاست داں نے ایک بار اس سے کہا:

I am an old man. Life has lost all meaning. I am ready to take a fateful leap into the unknown. Young man, can you give me a ray of hope.

و شابورها موچکاموں رزندلی نے آپی تمام معنوسیت

کہ دہاں وہ اپنی دنیوی سرگرمیوں کا بھر وہ انجام پائیں گے:

کبابم تم کو بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کا

کبابواسب اکا رت چلاگیا۔ وہ جن کی گوشیں

دنیا کی زندگی میں عبیتی رہیں اور وہ سمجھتے

وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی نشانیوں اور اس

معل صائع ہوگیا۔ فیاست کے دور ہم ان کو

عمل صائع ہوگیا۔ فیاست کے دور ہم ان کو

کوئی وزن نہ دیں گے۔ ان کا انجام دور نجہ

بسبب اس کے کہ انھوں نے آکا رکیا اور

میری نشانیوں کو اور میرے بیج نبروں کا مفاق

بنایا۔ البنہ جولوگ ایان لائے اور درست

میری نشانیوں کو اور میرے بیج نبروں کا ماغات

ہوں گے۔ وہاں وہ میمیشہ رہیں گے اور کھی

وہاں سے جگہ بدانا نہ جا ہیں گے اکہ ہونہ آخر)

دو حتم کے آڈک

زرخبز زمین میں کھبتی کرنے والے کے صدی ہیں لہانی ہوئی فصل آئی ہے۔ اس کے بیکس ہوشخص ہجم کی چانوں میں دانے کھیے ہے ، دہ بالا خرفصل سے بھی محردم رہا ہے ادرخودا بینے ہیجے سے بھی اسانی کوسٹسٹوں کی کھی دوشیں ہیں۔ ایک دہ جب کہ انسانی کوسٹسٹوں کی کھی دوشیں ہیں۔ ایک دہ جب کہ قوت اور اپنے وقت اولہ قوت کوامیی سرگرمیوں میں صنائع کردے جن کی کوئی قیت اور ایسانخص اپنی ذیدگی کے ابدی مرصلہ میں اس حال نہو۔ ایسانخص اپنی ذیدگی کے ابدی مرصلہ میں اس حال میں داخل ہوگا کہ دنیا ہیں شان دارزندگی گزارنے کے میں داخل ہوگا کہ دنیا ہیں شان دارزندگی گزارنے کے میں داخل ہوگا کہ دنیا ہیں شان دارزندگی گزارنے کے میں معاملہ کوسیجا کے باوجود آخرت میں اس کے لئے کچی نہ ہوگا ۔ اس کے برکھس معاملہ کوسیجا دور اپنے آپ کوئی جنے رکا موں بی مشغول کیا ۔ دہ سفر دبات اور اپنے آپ کوئی جنے رکا موں بی مشغول کیا ۔ دہ سفر دبات کی آخری منزل (آخریت) ہیں اس حال میں داخل ہوں گ

ایک شخف نے کاروبارشروع کباا در زبر دست محن کرے اس میں کافی نزقی کی راس کے درست نے اس کوعب رکارد بھیج بوے تکھا: "سلف میٹر بین کے نام جو قطب بیت رک باندیوں کو بھی یار کرسکتا ہے "

دہ لوگ اور بھی زیادہ نوش نصیب ہیں جوابیان و اسلام کی بلندلیل کو یار کریں۔ آخرت کے دل فرائے فرشتے ان کو برا کیانہ دیتے ہوئے کہ بین کم نے آج کے لئے عمل دیتے ہوئے کہ بین کم نے آج کے لئے عمل کیا تھا۔ اب اس کا بے حساب ان ام لوا ور خدائی جنت ہیں جمیشہ کے لئے داخیل بوجا ؤر

" حاجی حسن نے مجھ کو اسلام کے مختلف بیہ کو کوں سے آگاہ کیا" محد علی نے کہا" اس نے چرت انگیز طور پرمیرے نقطہ نظ کو بدل دیا ۔ ہیں نے طے کربیا ہے کہ ندیہب کے لئے زیادہ سے زیادہ وقت صرف کردل "

مگراس کے بید محموعی اپنے ادادہ پر فائم ندہ سکے۔
انھوں نے کھیل کے پیدان میں اپنی مشغولیت کو بدستور
جاری رکھا۔ تاہم موجودہ شکست نے دوبارہ ان سکے ذہن
کو ماضی کی طرف موٹر دیا ہے۔ ، اور وری کولندن ہیں اخبار
نوسیوں سے بات کرتے ہوئے انھوں نے کہا کہ ہیں دو بارہ
اسپینکس سے اور وں گا اور چیمپین کا ٹائٹل اس سے چھیوں
گائے تاہم اگر ہیں ایسا نہ کرسکا نوہیں سمجھیوں گائے اب کہ ہیں اپنی زندگی کا رخ بذم ہب کی طرف موٹر دوں گا

Then I would give my life to the love of God and the holy Koran and become a full-time dedicated Muslim evangelist. 'What I really want to do is convert people,' Ali went on. 'in 50 years, everyone who reads this interview will be dead and going to heaven or hell. I want them to go to heaven.'

# موت کے دوسری طرف جنت ہے یا جہت ہے یہ ہے وہ سب سے بڑی بات جس کو هست ہے ایبل اور بہ ہے وہ سب سے بڑی بات وہ سب وہ سب سے بڑی بات جو ہم دوسے دوں کو بتا ئیں

بہیوی وسٹ باکسنگ کے سابق جیمپین محمطی (۳۱) کولیون اسپینکس (۲۷) نے ۱۵ فردری ۸ ، ۹ اکو ہرا دیا۔ محمدی کے لئے یہ بے حد غیرمتوقع تھا۔ کیونکہ تھیلے ، اسال کی سلسل کامیا بیول نے محمد علی کے اندر اتنا زیادہ اعتما د ببیدا کر دیا تھاکہ وہ کہنے لگے تھے:

I am king of the world

یں دنیا کا بادشاہ ہوں ۔

تاہم یہ امکان ہے کہ پیشکست محد علی کی زندگی کے لئے ایک نیاموڑ ہیدیا کرنے کا باعث ہو۔ ہین سال پہلے محد علی فرین سائر درع کر دیا سے دیسٹ کر ہوجا ہیں گے تا کہ سما اسلام کی حدمت کریں اور اپنی قوم کی تعلیمی اور اقتصا دی ترقی کے لئے کام کریں '' جون ۵ کہ اپیں محد علی کی ملاقات حاجی بی کئی سن جون ۵ کہ اپیں محد علی کی ملاقات حاجی بی کئی سن کا لی کٹی سے مہدئ کھی ۔ اس وقت وہ کوالا کمپیور میں بھے۔ حاجی جدمت اثر مہدے۔ حاجی حدمت اثر مہدے۔ حاجی حدمت اثر مہدے۔

"جولوگ ان سطرول کوٹر مد رہے ہیں ،ان ہیں سے ہرخص پہاس ہیں ہیں۔
مرحیکا ہوگا ۔ اس کے بعداس کا ٹھکا نایا تو جنت ہے یا جہنم ۔ ہیں چا ہتا ہوں کہ ان کو جنت ہے یہ بہتے نے کی کوسٹنش کروں " ۔ کسی عجیب ہے یہ بات ۔ اوراس سے ہی زیادہ عجیب یہ ہے کہ یہ بات ایک کھلاڑی کی زبان سے آج کی دنیا کو سننے کوئی ہے ۔
مسلمان کی میٹیت سے ہماری اصل ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دنیا کو آنے والے دن کی جیٹیا دنی دیں۔ ہردن لا کھوں انسان زبین پر مرر ہے ہیں۔ مگران کو نہیں علوم کہ وہ مرکر کہاں جارہے ہیں۔ مگران کو نہیں علوم کہ وہ مرکر کہاں جارہے ہیں۔ بیٹی ہے اس میٹی ہے کہ ہم اس سرب سے ٹری حقیقت سے آبی عالم کو با خرکریں تا کہ لوگ یہ ذمہ داری گا کے مرحلہ یں داخل ہوئے سے پہلے اس کے مسائل سے واقعت ہوجا کیں اور انہی سے سے اس کی تیاری سٹ روع کر دیں۔

کبیسی عجیب بات ہے کہ ویرین زمانہ بیں بے شمارسلم تحریکیں ساری دنسیا بیں کام کررہی ہیں۔ مگر کوئی الیسی تحریک نہیں جوئی الواقع اس لئے اکھی ہو کہ دنیا والوں کو اس آئے والے ہولناک دن سے آگاہ کرے۔

با در کھنے اللہ کی نظریں ہماری قبہت صرف اس وقت ہے جب کہم اس کامطلوبہ کام کررہے ہوں۔ اگرہم اس کام کو انجبام نہ دیں تو اللہ کی نظر میں ہماری کوئی قیمت نہیں۔ خب داکو نہ ہماری کرا ما توں کی صنرورت ہے اور نہ ہمارے انقلابی نغرول کی ۔ اس کو نہ شان دارعا تہم درکا رہیں اور نہ جگمگا تے بوے بیڈال ۔ اس کو توصرت یہ طلوب ہے کہ اس کے بن رے اس سے یا خرہ وجائیں کہ ان کا رہ بالا خران سے کیا معا ملہ کرنے والا ہے۔

آدمی دن کی روشی میں سیمجھ کر اپنا نظام بنا آہے کہ تفور ی دیرمبی شام آنے والی ہے اور رات کو اس بقین کے ساتھ سوتا ہے کہ چند گھنٹوں کے بعد صرور مبح ہوگ ۔
مگر آخرت کی دنیا کاکسی کو ہوش نہیں۔ کوئی نہیں جو موت کو اس طرح دیکھ رہا ہوجس طرح دن کا ایک مسافر آنے والی شام کو دیکھتا ہے۔ اور ایسے لوگ تومعد وم کے درجے میں ہیں جو موت کے دوسری طرف جہنم کو بھڑ گیا ہوا دیکھ رہے ہوں۔ ہر آ دمی اس طرح زندگی گزار مراج جیسے موت بھی دوسروں کے لئے ہے اور جہنم بھی دوسروں کے لئے

# بجربھی ان کے سنرکانٹول کے سنزہ بن بنے

منہور یے بیک سنگر کوش چندرمانھ (۱۹ ماسسام) امریکہ کے ایک سفر بی تھے کہ اجانک اُتقال کرگئے۔
ان کے حالات جوا خبار وں بیں آئے ہیں' ان میں ایک بات یہ جبی تھی کہ وہ اردوز بان بہت انجی جاننے تھے۔ ابتداؤ وہ ہن ہی سے نا وافقت تھے ربعد کو اپنے بیشہ کی صرورت کے تن سخت محنت کرکے ہن دی زبان کبھی کیونکہ انحفول نے اپنی زندگ میں جو دس ہزارگانے ربجار ڈکرائے ہیں' ان میں سے ایک کسی داس کی را مائن تھی ہے جس کو انھوں نے تنین سال میں ممل کیا تھا۔

کائنات اپنی المحدود وسعتول اور امکانات کے ساتھ ہرخص کوموقع دے رہی ہے کہ وہ متناجا ہے آگے بڑھنا جلاجائے گرکونی شخص اپنا مقصد غلط طریقے سے صاصل کرنا چا ہے تو ساری کائنات اس کا ساتھ دینے سے انکار کردتی ہے۔ غلط کام کویہ دنیا اسی طرح اگل دنئی ہے جیے ایک نفیس ذرق کا آدمی غلط خوراک کویہ ایک فید

# زندگی کے ابدی مسائل کے لئے اٹھنے نہ کہ وقتی مسائل کے لئے

ومددار مخلوق کی حیثیت سے پیداکیا ہے۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، آ دمی جب مرتاہے تو دہ ختم نہیں ہوجاتا بلکہ اپنے کارنا مدزندگی کاحساب دینے کے لے مالک کائنات کے بہال پنجا دیاجا آہے، اس کے بعداس کی ابدی زندگی شروع موتی سے جریا توجنت

یے یا جہنم۔ اسلامی تحریک اسی نگین مسئلہ سے انسانوں کو ننوی ا كاه كرنے كے لئے اٹھتى ہے مسلمان اینا فكرونیوى ہنگاموں کے اثریے نہیں بنا یا بلکہ زندگی کی ا بری حقیقوں کی روشتی میں بناتا ہے مسلمان خارجی مسائب بيصبركر! بي اكداصل من سياس كي توج سينے نہ إے، وہ برجال بي اسى ايک کام پر اپنی طافتوں كوخرج كراہے كيونكراس كويقين موال کہ رووسرا دروازہ اسی لیک عمل سے اس کے سے کھلے ڈا۔ وہ زنارگی کے ابدی مسائل کے کے ممل کرنا سے نہ کہ وقتی مسائل کے لئے۔جب ابدی زندگی کے سنكين ترمسائل سامنے كھڑے مدل تو دقتى مسائل ميں انى قونوں كوصرف كرناكسى ادان بى كاكام موسكتان امت سلمه كأمثن برہے كالوگوں كو آخرت سے باخبر كيه راگروه ان سے دنيوى مسائل كے لئے لڑائى جھٹر دے تو وہ فضائی ختم ہوجاتی ہے جس میں اتفیں اخروی مسائل كى طرف متوجركها عاسك يسياسى اورمواتى حفيكرو کے ساتھ جو دعونی کام کیا جاتے وہ سخرہ بن ہے ندکہ دعوت –

محفرك اندركونى سانب دكھان دے جلئے تواجاتك تمام جھوٹے برے اس كے خلاف ڈنٹراكے كرك في برجات بي جبكه خامون تعمير كام ك لغي لميل ان میں بیدانہیں ہوتی ۔ ایسا ہی کھے حال موجودہ زمانہ یں اسلامی تحریکوں کارہے۔ یخ بیس کسی تنبست سلا فکر کی بنیا در نبیں اعقیں بلکمحض خاری حالات کے الرسے پیداہوتی رہیں ۔۔۔مغربی توموں کی ملیغالہ امرائيل كي جارحيت، فرقه دارا نه فسا دات أفتعياد ا درسیاسی نفضاتات دنیره، بس ای شیم کی چیزی شیب جن كوريكه كرلوك ان كے خلات توٹ يہے اوراس كا نام انفول نے اسلامی تحریک رکھ دیا۔

الرحيران تحركول مين بهت سے اختلافات بھی نظراتے ہیں بوئی متشدوا نہ روی میں دکھانی دے رہی ہے کوئی فلسفیاندروسیامیں اکوئی قران ادرا سلام کانغرہ کندکرری ہے، کوئی قیم اور الك كا كوفى إقدام برزور دے رہى بے كونى تحفظ بر عرا کی چیزسی میں شنرک ہے: ان الدا حس چیزنے مرکت وحوارت میدای و عبر من دنیا كراتفاق والات تفي نركه اسلام الما برى بيعام-اسلام کی نظرین انسان کا ایری مسئلهش اک ب ادسیلمان مهیشه اسی کے لئے اٹھتا ہے۔ دہ جعاً خرت کامسئلہ ۔ انسان کواس کے خات نے و مختون ازمة انورون كى ماندنس بنا! كليمواكات

# يروقت ہمارى طرف دور اجلا آر ہا ہے

ہماری دنیا بیں بوسب سے بڑا حادثہ بیش آرہا ہے وہ یہ کربہاں سنے والے انسانوں بیں سے ہرروز تقریباً بچھ لاکھ آدمی مرجاتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ موت کے فرضتے کل کے لئے جن مچھ لاکھ آدمیوں کی فہرست تیاد کر رہے ہیں، اس بیں اس زمین پر جینے والوں میں سے کس کس کانام ہورہم ہیں سے ہرخص کو موت آئے ہے۔ مگر ہم ہیں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کی آئے گی ۔اورجن لوگوں کے درمیان ہم ذندگی گزار رہے ہیں، ان کے متعلق بھی کے خبر ہمامالی میں سے کوئ کل اٹھا بیا جائے گا۔ اور کوئ کل کے دیورہار اپنیام سننے کے لئے باتی رہے گار

یہ آنے دالا دقت ہم بیں سے ہڑفنی کی طرف دوڑا جبلا آر ہا ہے۔ ہزرندہ انسان اس خطرے بیں بہتلا سبے کہ کل اس کی موت آجاہے اور اس کے بعد نہ اس کے لئے سننے کا موقع باتی رہے اور نہ ہمارے سے سنانے کا۔ یصورت حال بتا رہ ہے کہ کرنے کا اصل کام کیا ہے۔ کرنے کا اصل کام بیرہے کہ ہم بیں سے سنانے کا۔ یصورت حال بتا رہ ہے کہ کرنے کا اصل کام کیا ہے۔ کرنے کا اصل کا میرہے کہ ہم بیں سے ہرشخف آخرت کی فکر کرے اور دوسرے انسانوں کو زندگی کے اس تیقی مسئلہ سے آگاہ کرے۔ دنسیا کی آبادی اگر تین ارب کا مکرنے ہیں۔ کبول کہ آج کا ہرانسان کی آبادی اگر تین ارب ہے نواس کام طلب یہ ہے کہ ہم کوئین ارب کام کرنے ہیں۔ کبول کہ آج کا ہرانسان حقیقت سے غافل ہے۔ ہم آ دمی اس بات کا حاجت من رہے کہ اس کو حقیقت کا علم بہنچا یا جائے۔

موت ہماری زندگی کا خاتہ نہیں، وہ ہماری اصل زندگی کا آغازہے۔ موت در اصل کسی انسان کا وہ وقت ہے جب وہ کا کنات کی عدالت میں آخری فیصلے کے لئے بیش کردیا جاتا ہے موت سے پہلے آدمی کو بہت سے کام نظراتے ہیں۔ گرموت کے بعد آدمی کے سامنے صرف ایک ہی کام ہوگا ۔۔۔ یہ کہ فادا کے عفسیہ سے وہ کس طرح بجے رجب آدمی کے پاس بہت زبادہ وقت ہوتو وہ بہت سے کام چھیڑ دیتا ہے۔ گرجس کو وفت کے صرف چیند کھے حاصل ہوں وہ صرف وہی کام کرتا ہے جو انہائی صروری ہے۔ فیصلہ کن کھی تا تہیں کو وقت ہمیں کرتا۔ کھات ہیں کوئی شخص غیر متعلق یا غیرا ہم کام ہیں مصروف ہونے کی حاقت نہیں کرتا۔

" بین کیا کرناہے " اس سوال کا بواب صرف ایک ہے اوروہ یہ کہ ہیں اپنے آب کواور دوسر بندگان فداکواگ کے عذاب سے بچاناہے ۔ فرآن نے زندگی کا بوتصور دیاہے ، اس کے مطابق زندگی کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ آ دی آخر شابی خداکی بچڑ سے بڑے سکے راس آنے والے ون کی سختیوں سے اپنے آب کو بیا ؟ اور دومرے انسانوں کو اس سے بچنے کی تلفین کرنا ، بین مسلمان کا اصل کا مہے ۔

# التدنيج كوبجيجا بين ناكه بم لوگول كواس كى طرف بلائيں

اسلامی غلبہ سے پہلے عراق قدیم ساسانی سلطنت کا ایک جھد ہتھا۔ سکا سے بہلے ، ختلف اسلامی سفرار رسم میں اسلامی سفرار رسم میں اسلامی سفرار رسم میں اسلامی سفرار رسم میں اسلامی سفرار رسم کے دربار ہیں بات جیت کے ۔ اسفیس میں سے ایک ربی بن عام بھی تھے ۔ رستم نے ربی بن عام سے پوجھا ، تم کو کیا جسینہ یہاں ہے آئی ہے ۔ انھوں نے جواب میں جو تقریری ، اس کا ایک فقرہ یہ تھا :

الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جود الاديان الى على الاسلام فادسلنا بدين الى خلق له لندعوهم اليه دابن كيْر ـ ابدايه والنهايه ، جد، ، صغه ١٠ الاديان الى على الاسلام فادسلنا بدين الى خلق له لندعوهم اليه دابن كيْر ـ ابدايه والنهايه ، جد، ، صغه ١٠ الله في المين المرت كي طرف هم أكوب المين المرت كي طرف هم أكوب المين المين المين المين الله من المرت المين المين المين المين الله المين المي

### ہم کسس بات کی گواہی دے رہے ہیں

مغاد ل کے مقابلہ میں جب مرجعے اور سکھ ابھرے تو مسلمان ان کے خلاف بھڑک اٹھے۔ بدس سے انگریز اکر ملک کے اور کا بھن ہوگئے توان کو مٹانے کے لئے ابھوں نے ساری دنیا ہیں مہنگامہ مجاویا رکا نگرس حکومت کے تحت ان کے ساتھ جبروا متیاز کا سلول ہوا تواس کو اسخانی شکست دینے کے لئے ان کے درمیان زرد طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔۔۔۔ یہ ہے سلمانانِ مہند کی دوسوسالہ سیاست کا خلاصہ راس پوری مدت ہم توجی ایسانہ ہیں ہواکہ توون خدا اور فکر آخرت کو دعوتی مشن بنانے پران کے درمیان آگ بھڑکی ہو'انے والے بوم انحساب کے سکہ سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لئے وہ بے نا بازاٹھ کھڑے ہوئے ہوں۔ سیاسی مسائل اور بوم انسانہ مونا وہ بین مائل اور انتسانہ کے منادات کا معاملہ موتو فور آئان کے اندر کمل کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ آخرت کے مفادات اور جبنم کے مسائل اس سے کہیں زیادہ بڑے ہیں مگران کی ضاطر مرگرم ہونا وہ نہیں جانتے۔

مسلمان کامعاملہ عام قوموں سے ختلف ہے۔ وہ «منتہ ک اعاللٰہ فی الادض " ہیں ۔ ان کو آخرت کے مسائل کی گواہی دینے ہر مامور کیا گیا نفا۔ مگر وہ لوگوں کے سامنے دنیا کے مسائل کی گواہی دینے ہی مسائل کی گواہی دینے ہی مسلمان اپنی اسس زور دکھارہے ہیں۔ یہ انٹی گواہی نبی آخرالزمال کی امت کے لئے جرم کی حیثیت دکھنی ہے۔ اگر مسلمان اپنی اسس دفتن سے بازند آئے تواند لین ہیں کہ وہ دنیا ہیں جی دسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی ۔ اس فیم کی مرگرمیاں فلا کے خشب کو کھڑ کانے والی بین نہ کہ اس کی رحمت ولفرن کو کھینچنے والی ر

۲۰ ابریل ۱۹۷۵ کومهندستان کا جھٹا عام انحسن موا مسلمانوں نے جنتا بارٹی کے ساتھل کرکانگرس کے خلاف وط دیئے ۔ جب معلوم ہواکہ کانگرس ہارگئی ہے نومسلمانوں نے زبر دست خوشیاں منائب کے خلاف وقت ۲۵ اپریل ۱۹۷۷ کو بیصنمون مکھاگیا ۔

(الرسالہ منی ۱۹۷۷ کو بیصنمون مکھاگیا ۔

(الرسالہ منی ۱۹۷۷)

لوك نوش مورب بي ماييامعادم مولي كه النفول في كوني مبهت براقلعه في كرايات كويا في مبين دوبارہ نی شکل میں شائیس نوٹ آئی ہے۔ گرمیرادل غم سے بھٹا جارہا ہے۔ شایدمیرے جیسے آدمی کے لئے اب اس کے سواکوئی صورت نہیں کہ وہ منگل میں چلا جائے۔ جنگل کے درخت کسی خدا کے بندے کے لیے زیادہ بہتر منتين بي ير يول ك نغول مين انسانول كي مقهول اورتقرم ول سے زیا دہ بامنی آواری سنائی دین ہیں۔ زندگی کاسب سے بڑامسکاریہ ہے کہ ایک انتہالی مولناك قسم كى عظر كني مولى أل براس تخص كا انتظار كرر ہے حس کی موت اس حال میں آجائے کہ اس کا خدا اس سے رامنی نہ جور سی سارے انسانوں کا اسل مسکرہے او اسی سے تمام قوموں کوآگاہ کرسنے کے لیے مسلمان اس زمین برخداک گواہ بنائے گئے ہیں مسلمان کی فتح یہ ہے کدوہ صیحے معنول بیں اس حقیقت کا گواہ بن کرہوگوں کے معاشة كطرام وسيكے راس كى شكست يەسى كە دەلىنى اس فمردادی کوا داکرنے پس ناکام رہے۔

سلمان کے کی کی تھین صرف اس وقت ہے جب
کہ اس کے رب کے نز دیک اس کا کوئی تعلق گواہی کے نازک
کام سے تابت ہوسکے ۔ اس حیثیت سے دیکھئے تو پرسا ہے
ہنگامے نہ صرف نوم تعلق ہیں بلکہ وہ ہمارے گئے جرم کا درہ
ر کھتے ہیں مسلمان کو اس دنیا میں اس لئے کھڑا کیا گیا تھا
کہ وہ لوگوں کو آخرت کے عذاب و تواب کی خبر دیں ۔ مگرانی
الر الیمنی کے 1844

"انقلابي" تحركمون سع ده ادگول كوصرف دنيا كے عذاف تواب کی خردے رہے ہیں۔ کتاب آسمانی کے حامل گردہ کے لئے اس قتسم کی سرگرمیاں بلاستسبہ جرم کا ورجبہ رکھتی ہیں ریبلوگوں کومسائل آخرت کی طرف متوجہ کرنے كى بجائے مسائل دنياكى طرف متوج كرنكسے يوالى گوابى سے جو قبامت کے دن مارے لئے بہت بڑا دبال بنے والی ہے۔اس کی سنگینی ممکن ہے دنیا کی زندگی بی سمجھ بین نہ کے مگراس میں ذرائعی سنبہبیں کہ مرنے کے بعدوه استلخ حقيقت كوايني دونول آنكھول سے ديچھ لیں گے ۔ اگرچہ اس وقن کا دیجھنا ان کے کھے کام نہ کے گا۔ بھردنیوی نتائج کے اعتبار سے بھی اس شیم کے ہنگا ہو ك كوئى فيمت نهيس بيرايك حقيقت بي كدكوني سبياسي انقلاب خواہ وہ کتنا ہی کامیاب ہو، وہ صرف اسی کے حق میں مفیار بنتا ہے جس نے انقلاب سے پہلے اس کے کئے نیاری کی مو۔ بردرس ہم کو دوسوبرس بہلے مل جیکا تھا۔ مگر حرت انگیز بات ہے کہ لوگ آج میں اس سے اتنابی بے خبر ہمی جتنا کہ وہ تھی سیلے تھے۔ آج بھی وہ صرنب "انقلاب زنده باد" جيسے نغرول كے لئے جوش وخروش د کھاتے ہیں۔ خود اپنی تمیر زاستحکام کے لئے ان کے اندر کوئی حرکت بیدانہیں سرتی جوکہ قوموں کے لئے کرسے کا

حقیقت بہ ہے کہ اس تسم کی سیاست دنیا اور آخریت کی بربادی کے سوا اور کھے نہیں ۔

### اب سے ہزادسال بعد ہم لوگ ،حتی کہ مادکس انجلس از لبینن سرب مضحکہ خبیب نر دکھائی دیں گے۔

بربات اگرچ انھوں نے سیاسی اور اقتضادی فظریات کے بہلوسے کہی تھی اگرموت نے ٹنا ید صرفت دس سال بعد ایھیں بتا دیا ہوگا کہ بیہ بات ایک اور مینی میں جمی جے ہے ۔ موت سے بہلے آ دی ابنی ترقی کے کے یا بہن شخصیت کو بنا نے کے لئے ہو کچھ کرتا ہے وہ موت کے بیادی کی زندگی میں بالکل ہے مینی بھوجا تا ہے ۔ اس کو اچانک معلوم ہو تا ہے کہ میہاں ان چیزوں کی کوئی قیمت ہی نہیں جن کوسب سے زیا دہ اہم سمجھا جا تا تھا اور ان کو ماصل کرنے کے لئے ابنی ساری ذندگی لگادی تھی ۔

# ہزارسال کے بعب دسب مضحکہ خبزنظر آئیں سے

ماوزی ننگ (۱۹۹۱ – ۱۹۹۱) تقریباً ۳۰ مال تک ۱۰۰ ملین آبا دی کے ایک عظیم ملک سکے مختارکل دمنے کے بعد بالاً خراس دنیا سے جیلے گئے۔ مختارکل دمنے کے بعد بالاً خراس دنیا سے جیلے گئے۔ کا ۱۹۹۵ (Edgar Snow) کو انٹر دیو دینے موے کہا تھا:

A thousand years from now, all of us — even Marx. Engels and Lenin will look rather ridiculous

ایسائی کچھ معاملہ خدائی بیغام رسانی کا ہے۔ بظاہر زندگی کے بے شار مسائل ہیں۔ مگر ہرآ دمی سب سے پہلے جس مسئلہ سے دوچارہے، وہ موت ہے۔ موت سی شخص کی زندگی کا دہ فیصلہ کن لمحہ ہے جب کہ اس سے عل کی مہلت جھین ٹی جاتی ہے اور وہ اچا نک ایک ایب دنیا ہیں بہنچ جاتا ہے جہاں دوہی چیزیں ہیں۔ جنت یا جہنم۔

موت کے معاملہ کی نزاکت اس وقت بے حد طرع جاتی ہے جب یہ دیکھا جائے کہ موت یہ کاکوئی وقت میں موت کے ساتھ ہے۔ ایسی حالت میں کاکوئی وقت مقدر رنہیں۔ وہ کسی بھی وقت کسی بھی شخص کے لئے اسکتی ہے۔ ایسی حالت میں ایک بنانے والے کے پاس سب سے بہی اور سب سے بڑی بات جولوگوں کو بتانے کے لئے ہوئی جائے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو موت کے خطرہ سے آگاہ کرے۔

# بول آئی ہے آفت ، اور آخرت کی آفت سب سے بڑی ہے

جیکسی کو مال واولادی نمست کمی ہے تو وہ دراصل خدای طرف سے موتی ہے۔ اس کاشکرانہ ہے کہ آد می ان کو اپنی فراتی جیزئر مجھے لے بلکہ دوسروں کو بھی اس میں حقد لگائے رفدا کی نفت پانے کے بعد "مناع للنے" میں حصد لگائے رفدا کی نفت پانے کے بعد "مناع للنے" میں مصد لگائے رفدا کی نفت پانے کے بعد "مناع للنے" میں مصد لگائے رفدا کی نفت با ہے ہے ہاں تسم کافعل نہ من ان مواج ہے کہ دینا میں بھی تی مار بلکہ اندیشہ ہے کہ دینا میں بھی تی ماریک واقعہ بیان مواج جس کاتر جم

پرسے:

" ہم نے اسی طرح ان کوآ زیائش ہیں ڈالا ہے جس طرح ہم نے اسی طرح ان کوآ زیائش ہیں ڈالا تھا۔ جب انحفول نے فسیم کھائی کدا بینے باغ کا بھیل مبیح سویرے ضرور توطی کے ران کوابیا و توق تھا کہ انحفول نے بہز کہا کہ "اگر خدا جا ہے ، ۔ بھر دات کو جب کہ وہ ابھی سور ہے تھے، متھا رے رب کی طرف سے ایک آفت اس باغ پر مجھے، متھا رے رب کی طرف سے ایک آفت اس باغ پر مجھے کھی کا وراس کا حال ایسا ہوگیا جیسے روندی ہوئی فعل ۔

ده مبیح کوا تھے اور ایک دوسرے کو بکارا ، اگرتم کو کھی تا پرجاد رہوں واک کھی تا پرجاد رہوں واک کھیں تا پرجاد رہوں واک کھیں تا پرجاد رہوں تھے کہ اس میں جیکے چیکے کہ درہے تھے کہ آج کھا کے باغ بین کوئی محال جائے ہے ۔ وہ یہ مجھ کرجا رہے تھے کہ وہ اس برقا در ہیں ۔ گر حب وہاں پہنچے اور باغ کی حالت دیجی تو کہنے گئے "یقیناً ہم داستہ بھول گئے ہیں ۔ کہ وہ اس جھول گئے ہیں ۔ کہ عرب حقیقت معلوم ہوئی تو بو ہے ہم ہماری تسمست بھوٹ گئی گئے۔

ان بین جوبہراً دی تھا، وہ بولا۔ بین نے ہم سے کہا نہ تھا کہ تم خل کی پاک کیوں نہیں بولتے۔ اکفوں نے جواب دیا۔ واقعی پاک ہے ہمارارب ، بی شک ہم ہی قصور واربیں ۔ کھرا کی دوسرے پر ملاست کرنے لگا، افسوس ہمارے سے مارارب اس کے برئے ہما، افسوس ہمارے مال پر ، بلا شبہ ہم سرکش ہوگئے تھے، بعید نہیں کہ ہمارارب اس کے برئے ہمیں اس سے بہر باغ عطا کرے۔ ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں ہیں۔ یوں آئی ہے آفت اور آخرت کی آفت توسب بین ہے۔ القم ہم سے بڑی ہے۔ القم ہم سے برا

اسلام کی دعوت کیا ہے، آخرت کی چیتا دنی ۔ بہ فبر کے مس بار کے مس بار کے معاملات سے قبر کے اس بار دالوں کو با خبر کرتا ہے۔ اسلام کا داعی موت اور زندگی کے درمیان کھڑا ہوتا ہے، اس کوموت سے پہلے مرجانا پڑتا ہے۔ ناکہ وہ دوسسری طرف کی دنیا کو دیکھے اور ممردوں کے اتوال سے زندوں کومطلع کر سکے۔

# جب لوگ اند سے اور بہرے ہوجائیں

قرآن میں ارشاد ہوا ہے: زمین وآسسمان میں کتن ہی نشانیاں ہیں جن سے لوگ گزرتے رہنے ہیں۔ مگران پر دھیان نہیں دیتے ، (پوسف ۱۰۵) جوہات ہم انسانی زبان بی کہنا چاہتے ہیں، وہ کائنات میں زیادہ بہترطور برخدائی زبان بی نشسر ہوری ہے ۔ پھرخدائی آ داز کوسننے کے لئے جب نوگوں کے کان بہرے ہول آوانسان کی آ داز سے وہ کیا اثر قبول کریں گے۔

کائنات کی دستوں اور عظمتوں سے زیادہ کون اس بات کا مبت دسے سکتا ہے کہ انسان انتہائی طور پر ایک حقر وجود ہے۔ عجز کے سواکوئی اور ردیہ اس کے لیے درست نہیں۔ اس کے باوجود انسان گھنٹ کرتا ہے (اسرار ۔ ، س)

پہاڑوں کے بچھر بلے سینے سے بہہ نکلنے والے پانی کے دھارے سے ٹرھ کرکون اس حقیقت کو بیان کرسکتا ہے کہ تم دوسروں کے لئے سبرانی اور ترادٹ کے دریابن جا کہ ۔ مگر انسان دوسروں کے بلئے بچھرسے بھی زیا دہ سخت تابت ہوتا ہے دبقرہ ۔ بہ،)

زمین کے سینہ برکھ طے موے تنا در درختوں سے زیادہ بہتر طور برکون اس حقیقت کا اعلان کرسکنا ہے کہ اپنی اجتماعی زندگی کومفیوط بنیا دول برقائم کروتاکہ کوئی اس کو اکھاڑ نہ سکے ۔ اس کے باوجود لوگ وقتی جھاڑ جھنکاڑی مانندابنی تعیبرات کھڑی کرتے ہیں ا در پھر شکایت کرتے ہیں کہ فلاں نے میرے درخت کو اکھاڑ لیا (ابراہیم۔۲۲)

اگردگوں کے پاس سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھ ہوتو کا کنات ہرآن بی وصداقت کا اعلا کرری ہے۔ اور جب خدائی اعلان کو مسننے کے لئے لوگوں کے کان بہرے ہوجائیں۔ اور خدائی نشانبو کو دیکھنے کے لئے لوگوں کی آنکھیں اندھی ہوچکی ہوں توکوئی انسانی آواز انھیں کیا فائدہ بہنجاسکتی ہے۔ اس کے بعد تولوگوں کو ہوش ہیں لانے کے لئے قیامت کی جنگھاٹری کا انتظار کرنا چاہئے۔

# عصرى اسلوب ميں اسلامی لشريچر، مولانا وحيد الدين خال كے قلم سے

|        |                                          |        | 97.                     | -       |                                 |
|--------|------------------------------------------|--------|-------------------------|---------|---------------------------------|
| 60.00  |                                          | 5.00   | اسلام: ایک عظیم جدو جهد | 400.00  | تذكيرالقرآن (مكمل)              |
| 50.00  |                                          | 5.00   | تاریخ د عوت حق          | 60.00   | مطاله سيرت                      |
| 50.00  | تعظم رسول كالمسئله ا                     | 12.00  | مطالعه سیر ت (کمابچه)   | 85.00   | اسباق تاریخ                     |
| 5.00   | طلاق اسلام میں                           | 80.00  | ڈائری(جلداول)           | 60.00   | تغمير حيات                      |
| 60.00  | مضامين اسلام                             | 65.00  | کتاب زند کی             | 50.00   | تغميرانيانيت                    |
| 7.00   | حیات طیبه                                | 25.00  | ا قوالِ حکمت            | 95.00 ( | سفرنامه (غيركي اسفار، جلد اولَ  |
| 7.00   | ;                                        | 10.00  | تعمير كي طرف            | 125.00  | سغرنامه غيركمكي اسفار، جلد د وك |
| 7.00   | نار جنم                                  | 20.00  | تبليغي تحريك            | 80.00   | اسلام: ایک تعارف                |
| 8.00   | سچار استه<br>ت                           | 25.00  | تجديد دين               | 60.00   | اللداكبر                        |
| 7.00   | ا ا                                      | 35.00  | عقليات إسلام            | 50.00   | يغيبرا نقلاب                    |
| 10.00  | منطبطی فوائزی                            | 25.00  | قرآن كالمطلوب انسان     | 65.00   | ندبهب اور جديد جيلنج            |
| 7.00   |                                          | 7.00   | دین کیاہے؟              | 35.00   | عظمت قرآن                       |
| 7.00   |                                          | 25.00  | اسلام دین فطرت          | 60.00   | عظمت اسلام                      |
| 60.00  | ہندستانی مسلمان<br>مصندیت                | 7.00   | لعمير ملت               | 7.00    | عظمت صحابه                      |
| 7.00   | روشن مستغتبل                             | 7.00   | تاریخ کا سبق            | 80.00   | د بين كامل                      |
| 7.00   | صوم رمضان                                | 5.00   | فسادات كامسكله          | 45.00   | الاسلام                         |
| 5.00   | اسلام كانعارف                            | 5.00   | انساناپئے آپ کو پیچان   | 50.00   | ظبوراسلام                       |
| 20.00  | علماءاور دور جديد<br>مناط                | 5.00   | تعارف اسلام             | 40.00   | اسلامی زندگی                    |
| 60.00  | سغر نامه اسپین و فلسطین<br>سر برد سرس پر | 5.00 ( | اسلام پندر ہویں صدی میر | 35.00   | احياءاسلام                      |
|        | مارکسزم: تاریخ جس کورد کرچکی ہے          | 12.00  | راہیں بند               | 65.00   | رازحيات                         |
| 10.00  | سوشكزم ايك غيراسلامي نظرية               | 7.00   | أيماني طاقت             | 40.00   | صراط منتقيم                     |
| 5.00   | ىكسان سول كوۋ<br>س                       | 7.00   | اشحاد ملت               | 60.00   | خاتونِ اسلام                    |
| 8.00   | اسلام کیاہے؟                             | 7.00   | سبق آموز واقعات         | 50.00   | سوشلزم اوراسلام                 |
| 35.00  | میوات کاسفر<br>په                        | 10.00  | زلزله قيامت<br>         | 30.00   | اسلام اور عصر حاضر              |
| 35.00  | قیادت نامه<br>ای ای                      | 12.00  | حقیقت کی تلاش           | 40.00   | الربادية                        |
| 5.00   | منزل کی طرف                              | 5.00   | ليعيبراسلام             | 45.00   | - كاروانٍ لمت                   |
| 125.00 | اسفارہند                                 | 10.00  | آخری سغر                | 30.00   | حقيقت حج                        |
| 100.00 | ڈائری ۹۰_۱۹۸۹                            | 7.00   | اسلامی دعوت             | 35.00   | اسلامي تعليمات                  |
| 70.00  | قال الله و قال الرسول                    | 10.00  | حل یہاں ہے              | 25.00   | اسلام دور جدید کاخالق           |
| 90.00  | ڈائری ۹۲_۱۹۹۱<br>سیری سر                 | 25.00  | امهات المومنين          | 40.00   | حديث رسول                       |
| 80.00  | مطالعهٔ قرآن<br>سن                       | 85.00  | تضوير ملت               | 25.00   | راه عمل                         |
| 40.00  | ندبب ادر سائنس                           | 50.00  | وعوت اسلام              | 80.00   | تعبيري غلطي                     |
|        |                                          | 40.00  | و عوت حق                | 25.00   | دین کی سیاسی تعبیر              |
|        |                                          | 80.00  | نشری تقر سریں           | 7.00    | عنظمت مومن                      |